الميها و الرويين على المياري من المرح الردويين على المياري المراد ويبيزي على المراد ويبيزي المراد ويبيزي على المراد ويبيزي المراد و

فضيلة الشيخ مولانا اعجاز احدصاحب اعظى مدظله العالى



ناشى

مت كي كتب خائه - آزام باع - كراجي ١٠

تسهما الميدي

شرح أردوميندى قاليف

فضيلة الشيخ مولانا اعجاز احمد صاحب اعظى مدظله العالى



ناشى

مت رئي كتب خانه - آرام باع - كراجي ال

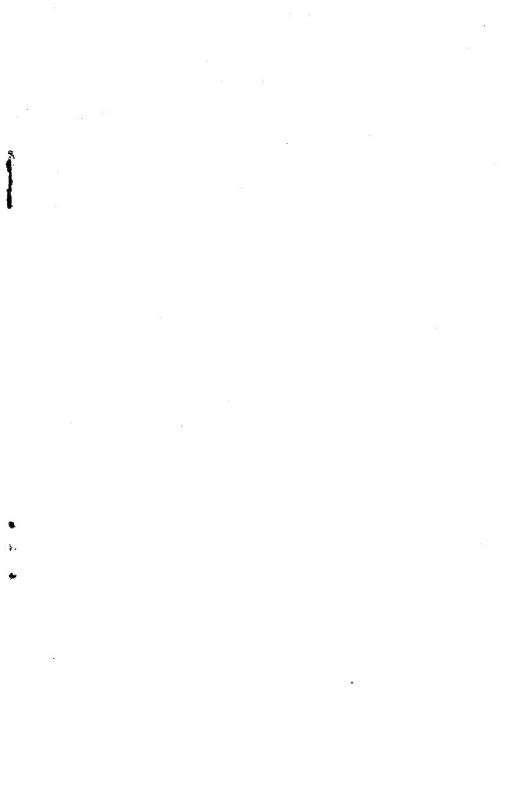

### وب تي ولني والرجن والرجيب جي

# كتاب كالبح اوراستفاده كاطرنقير

ئے دکتاب میبذی کی تسمِ اول طبعیًات کے فنِ اوّل کی مکمل سندرہ ہے لیکن حًا مل المتن نہیں ہے ۔

میبندی میں ہوایۃ الحکمت کی عباریں شرح کے ساتھ مخلوط ہیں استیاز کے لئے ان پرخط کھینے دیا جا تا ہے ، اس کتاب میں ہوا ہیت الحکمۃ کی ہرفصل سکا یکج اسلیس اورعام مہم ترجمہ کردیا گیا ہے ، اس کا فائدہ یہ ہوگا کر نفسی سئلہ مکمل ایک جگہ دستیاب ہوجائے گا ، اوراسے یا درکھنا اور محفوظ رکھنا سہل ہوجائے گا ، اوراسے یا درکھنا اور محفوظ رکھنا سہل ہوجائے گا ۔ میبندی میں متن کے محکوطے می دیے کرکے ان کی شرح کی گئی ہے ، اس کتاب میں شارح کی عبارتوں کا مطلب سوال وجواب کی صورت میں بیان کیا گیا ہے جس میں شارح کی عبارتوں کا مطلب سوال وجواب کی صورت میں بیان کیا گیا ہے جس میبندی میں شرح ہے ، معلی اس ترتیب سے سوال وجواب ہی ہیں ۔ میبندی سامنے رکھکو اگر اسس کا مطالع کیا جائے تو با سانی یہ معلم ہوجا ہے گا کہ میبندی سامنے رکھکو اگر اسس کا مطالع کیا جائے تو با سانی یہ معلم ہوجا ہے گا کہ کس عبارت کی ترجم ان کہاں ہے ،

اس کتاب میں جہاں جہاں سوال کاعنوان ہے، اسے میبندی میں نہ تاش کیجئے ، میبندی کی عبارت سامنے رکھ کو سوالات دضع کے گئے ، ہیں، اور کتاب کی عبارت کوجواب قرار دیا گیا ہے ، اس سے امتحان میں بی مہولت ہوگی، اور مجھنے میں جی ، اگر میبندی سامنے نہو، جب بھی نہم طلب میں اِنشاءالٹ کہیں و شواری نہوگی ، لیکن مناسب یہ ہے کہ اس کے مطالعہ کے پہلے یا بعد میں میبندی کی متعلقہ بحثیں بھی بغور برطمی جائیں۔

اعجاز احمداعظمى

### و من المعادل الراسي

# تسهيل المبيري

سوال فلسفرا ورحمت کے کہتے ہیں اور اس کی بنیا دی اور ذیل قسیں کیا کیا ہیں ؟

خواب

کرتے ہیں الحکمة علم باحوال اعیان الموجودات علی ما حی علیه
فند ندس الامد بقد را لطاقة البشرية ینی انسانی طاقت اور رسائی کے بقائو جو دُل الخاری اسٹ یارکویسی کروہ فی الحقیقت ہیں اس کے مطابق جا ننا ۔ یو حکمت کی تعریف ہے جممت کی ابتدائی طور پرد وقسیں ہیں چمت محلیہ اور حکمت نظریہ ۔

ابتدائی طور پرد وقسیں ہیں چمت محلیہ اور حکمت نظریہ ۔

حکمت عملیہ ان افعال واعمال کے احوال کا علم جو ہماری قدرت اور اختیاری ہوں اور احکمت عملیہ ہے۔ ان کا تعلق معاش ومعاد کی فلاح سے ہو ، حکمت عملیہ ہے۔

کمت نظریم ان موجودات خارجیہ کے احوال کا علم ہوہاری قدرت واضیار سے خارج ہوں محت نظریہ ہے کہ مخت نظریہ ہے رہیم کا میں میں میں انہاں الاخلاق میں مزل ،

ان اعمال كاعلم جوفردواحد ستعلق ركھتے ہوں اكروہ فضاً بلسے مزين الماق اللہ الماق سے ماکہ موری الماق اللہ الماق سے الماق سے الماق اللہ الماق سے الماق سے الماق اللہ الماق سے الما

تربیر منزل ایک گھراورخاندان کے افراد کے مصالح کاعلم ندبر مِنزل ہے۔ مثلاً ان اب تربیر منزل جیے، بھاتی وفیرہ کے حقوق کا جاننا ۔

سماست مرني إ بورى إوى كيمعالع اورانظام كاعلمسياست منيرب مثلاً باوشاه

<u>س حروبا</u> ساتت مدینه س

تبذيل خلاق

درعایا اشهربیت کے حقوق اور مختلف محکموں وغیرہ کی معلومات ر

حكمت نظريه ك كفيّ مين قسين مهن حكمت اللهيه وحكمت رياحنبيه وحكمت طبعيه .

علم كلى اور ما بعد الطبيعة ، بعض اسے ماقبل الطبيعه تجمل كہتے ہيں ميكرير استعمال شا ذوتا درہے۔

ان امور کے اتوال کا علم جو وجو دخارجی میں تو مادہ کے متناج ہوں مگر تعقل میں حکمت یا دہ کے محت تعلیم میں ہے۔ حکمت یادہ کے محت تعلیم میں ہے۔

ان امور کے اتوال کا علم ہو وجود خارجی اورتعقل دونوں میں ما دہ کے محاج ہوں بیسے میں اس کا نام علم ادنی بھی ہے۔

بعض لوگوں نے حکمت اللید کی دوشاخیں کردی ہیں ان محاعتبار سے جوامور او و کے محتاج وجو وخارج اورتعقل میں نہیں ہیں ان کی دوسیں ہیں رایک دہ جوسرے سے ما وہ کے ساتھ مقترن ہوتے ہی نہیں جیسے اله اور دوسرے وہ جوما دہ کے ساتھ مقترن توہو سکتے ہیں امگر اس کے محتاج نہیں ہیں، جیسے دحدرت کترت اور شام امور عامہ بہلی تسم کے علم کوان کی اصطلات مين حكمت اللهيد اور دوسسرى فسم كي علم كوعلم كلى اورفلسفها وال كيتيمير

مامنطق کے بارے میں فلاسفر کاکیا ارشاد ہے جکیا و ہ محمت میں داخل ہے؟ یا اس سے فارج ہے ۔؟

اسسوال کا جواب کمت کی تعریف برموقوف مے جمت کی بین تعریف معروف بی جواب ایک تعریف تورہ ہے جوا دہرہم نے ذکر کی ہے بین علم باحوال اعیان الموجو دات الخ اس تعریف میں جونکر موجو وات خارجید کے احوال کے علم کو حکت کماگیاہے اس لیضلق اس سے خارج ہے کیونکہ اس بین معقو لات تا نیر کے احوال زیر بحث استے ہیں اور معقو لات تائیر موجود ا خارجيه بين شامل نهين مي ۔

دوس كاتعربيف يرب "خودج النفس ال كمالها المكن في جانب العلم والمسعه بن بيعن نفس انسانى كامكن على وعمل كما لات كاحام ل كرنا راس تعريف كي روسه زحرف پر کومنطق حکمت میں داخل ہے بلکہ خو دعمل مجی اس میں داخل ہے کیونکومنطق سے کم کال اور عمل سے ملکی کال اور عمل سے عملی کمال حاصل ہوتا ہے۔

کے لوگوں نے محمت کی تعربیف تو دہی کی ہے جو ابتدا ہیں ذکرک گئی ہے مگر اس ہی سے ای ان اس کی تید کو نے کال دیا ہے۔ اس لحاظ سے بھی منطق فن محمت میں داخل ہے کیونکدا عیان موجو دات ا موجو دات خار جید کو کہتے ہیں ۔ حب یہ قید نہیں رہی تو فن منطق جس میں معقو لات ان نیہ سے بحث ہوتی ہے اس میں داخل رہے گا۔ کیونکہ معقو لات نا نیہ ذمنی چیزیں ہیں ۔

سوال معولات ثانيك كيتهي

جواب اس کے لیے تعوری سی تشریح در کارہے۔ برخص جانتا ہے کرہ ہو و است خارجی ہوتا ہے مثلاً آگ کاایک وجو د خارجی ہوتا ہے مثلاً جب یہی آگ ذہن اس کا تصور کرتا ہے تو یہ اس کا وجو د ذہنی ہوتا ہے مثلاً جب یہی آگ ذہن اس کا تصور کرتا ہے تو یہ اس کا وجو د ذہن ہونا وغیرہ عارض ہوتا ہے جہی کلیت اور خرشت اور ذہن اعتبار سے اس کا کی دہنی ہوتا ہے جہی کلیت اور خارشت اور اس جیے احکام ذہنی ہونا یا جزئی ہونا وغیرہ عارض ہوتا ہے جہی کلیت اور خارجی کو د ذہن ہے۔ اس جیے احکام ذہنی ہوتا ہے جی دان کا خارج میں کوئی مصدا تی نہیں ہوتا ہے ۔ ظامرہ کرم معقولات ٹانیر کہلاتے ہیں۔ ان کا خارج میں کوئی مصدا تی نہیں ہوتا ہے ۔ ظامرہ کرم معقولات ٹانیر نہا درت واختیا رہیں ہیں اور ز ذہن سے با ہران کا کوئی وجو د ہے۔

سبوال انبیں ہیں اور فن محکمت میں موجودات خارجیہ کے احوال سے بحث ہوتی سے
اس کے خارج ہے۔ اس بنا پرتوامور عامر بھی فن محمت سے خارج ہوئے جاتے
اس کے خطق اس فن سے خارج ہے ، اس بنا پرتوامور عامر بھی فن محمت سے خارج ہوئے جاتے
ہیں کیونکہ وہ بھی موجودات خارجیہ نہیں ہیں بلکہ ذہنی انتزاعات ہیں ۔ حالا نکہ امور عامہ کے مباحث
کولوگوں نے حکمت اللہ میں واخل کیا ہے ۔

امورعامه كاتشريح المورعامه وه چيزي بي جن كاتعلق مخلف موجو دات ممثلاً المورعامه كي ايك سات ففس ر بو ،

بلكهان سب كيساته؛ ياان بس سي پندايك كيساته؛ ان كانعلق ، وجيسي وجود امكان مدوث، عدم وفيره يرامورندات خود خارج بي موجود نهيس بي بلكه ان كم متعلقات كود يكوكر ذبن ا ن كا انتزاع كرتا هيد -

اس اعتراض کا جواب معنف سے ینقل کیاگیا ہے کر حکت الہدیں امورعا مہ کی جواب الہدیں امورعا مہ کی جواب الہدیں اس اعتراض کا جواب معنف سے ینقل کیاگیا ہے کہ حکت سے بھر کی جیٹنت سے نہیں آت بلکہ عمول بن کرائی ہے گویا امور عامہ کی بحث اصالة محکت میں داخل نہیں ہے، "ابع بن کرہے امور عامہ برکوئ حکم نہیں گایا جاتا ہیکہ ان کے ذریعیان کے متعلقات برحکم لگایا جاتا ہے۔

اس جواب پرکچریرسوال پیدا ہوتا ہے کہ امورعا مرکو فلاسٹے توموضوع بناتے ہیں۔ مثلاً ان کا مشہور تول ہے الدجود ذائعد نی المسعک نواس میں الوجو دکود کھیوکرموضوع ہے ۔ اسس کا مشہور تول ہے الدوجود ذائعیر ہے ، ورزاس کی مقیقت پہنیں ہے ، معنوی اور حقیقی احتبار ہے یوبارت یوں ہوگی المسعک ناموجود و لبوجود ذائعی اس ہی ممکن موضوع ہے اور وجود کا اس پریم کم لگا یا گیا ہے ۔

مدوال المتن مین بایت الحکمة مین بون فنون سے بحث ہون ہے اور کس ترتیب کے ساتھ؟

ہدایة الحکمة بن نین فن ہیں ۔ فن اول منطق اکیونکہ وہ تقصیل علوم کے لیے بزلد آلہ بھواب کے اللہ بھرالد آلہ کہ جواب اللہ کے ہے ۔ فن ٹائی حکمت طبعیہ فن ٹالث حکمتِ اللہ یہ بالعنی الاعم الذی وکر اولا ،

ان دونوں میں طبعی کومقدم کیا ، حالانکہ مجر دات ہو حکمتِ اللہ یکا موضوع ہیں ، ما دیات کے لیے ملت ہیں اس کی وجدیہ ہے کہ ما دیات کی بحث مجر دات کے لیے منز لرمقدم ما ورتم ہید کے ہے اوران کے بیے بغیر فردات کے مباحث کا سجھنانہایت وشوارہ ۔

سوال انهار بیان گیری ؟

جواب المحس ما حب نے اس موال کا جواب یہ دیا ہے کر حکت دیا ضید کے بیشتر مباحث بوت کے دیا ہے کہ میں ماحث بوت کی اس میں مثلا دوائر اور زاویے وغیرہ اس کی محت علم دیا من وغیرہ بہوت ہے ، یہ موائم موجوم ہوتے ہیں اس بیے مصنف نے اسے ترک کر دیا۔

اور حکمت عملیہ کونٹر بیعت محد پر جالی صاحبہا العلوٰ ق والسلام نے اس طرح کا مل و مکمل بیان کردیا ہے کہ اب اس کے بیان کی مزیرِ ضرورت نہیں ۔

ا تین حمت ریاضید کے سلسطی میں جوجوا ب نقل کیا گیا ہے شارح اس سے راضی استان اس سے راضی استان کی استان کی بیٹر مباحث امور موہوم بر بنی ہیں ، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا کہ حمت ریاضید کے بیٹیر مباحث اور فسس الامریس بنی ہیں ۔ اس کاکیا مطلب ہے ؟ کیا اس کامعنی یہ ہے کہ ان امور کا حقیقت اور کون وجو دنہیں ہے ۔ وہ صرف وہم کی اختراع وایجا دہیں، یا اس کامطلب یہ ہے کہ حقیقت اور نفس الامریس ان کا وجو د نہیں ہے ، ان وولوں نفس الامریس ان کا وجو د نہیں ہے ، ان وولوں باتوں یں سے کون سی بات مرادے ؟

اگرہی بات مرا دہے توہا ری گزارشس سے کہ حکمت ریاضی کی کوئی بحث ایسے موہم امور پر بہنی نہیں ہے جن کا نفس الام پیس کوئی و جو دنہ ہو محف و ہی واخترائی ہوں ، مثلا غور کر دکر ایک ، کرہ جب اپنے مرکز برحرکت کرتا ہے تو کیا یہ بالکل بدیمی بات نہیں ہے کہ اس میں دونقطے ایسے ہوں گے جو حرکت سے بالکل خالی ہوں گے اسمفیں دونوں کو قطب کہتے ہیں اور پیمی بدیمی ہے کہ کرد کے شھیک وسط میں ایک بڑا دائرہ ہوگا اور اس پر حرکت سب سے تیز ہوگی اس کا نام منطقہ ہے بچواس بڑے دائرے کیا ہو بس دونوں طرف برا بر چھوٹے کے دائرے کیا ہے جاتھ کی بہاں تک کہ دہ رسطقہ ہے بچواس بڑے دائرے کیا ظاسے کم مزید کم سے ہوئی جی جاتے گی بہاں تک کہ دہ حرکت قطیب سے قریب تر ہوگا اس کی حرکت کم ہوگ اور جو دائرہ قطب سے قریب تر ہوگا اس کی حرکت را کہ ہوگی رکھا پر سب و ہی اختراعات ہیں اورنفس الام اور جو منطقہ کے قریب ہوگا اس کی حرکت را کہ ہوگی رکھا پر سب و ہی اختراعات ہیں اورنفس الام میں ان کا کوئی و جو دنہیں ہے بنہیں ۔

اوراگر دوسری بات مرا دہ توسوچنے کی بات ہے کرجب ان کانفس الامریں وجو د ثابت ہے البت خارج بیس موجو د ثابت ہے البت خارج بیس ہیں توکیاان کا ترک کرنا مناسب ہے جب کراس فن سے بڑے برخ فوائد متعلق ہیں رشلا حرکات کے مختلف احوال کاعلم اس فن سے حاصل ہوتا ہے زمین دائسان کے بہت سے حقائق و د قائق کا انکٹنا ف حکمت ریاض ہی برمبنی ہے ، مجلاا تنے فوائد کے ہوتے ہوئے مرث اس بنا برکراس کا وجو د محسوس د نیا میں نہیں ہے اس فن سے اعراض کرنا جائز ہوگا؟

سوال موجدة نفس الامركاكيا مطلب مي؟ جواب خواه اس كروجود نفس الامر بونيكا مطلب يب كروه بذات ودموجود بو جواب خواه اس كروجود كوكوئ فرض كرب يا ذكر ب مثلًا طلوع شمس اور وجود نهار ك درمیان ردم افنس الامری ہے کسی کے فرص کرے اور نکرنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ۔ اس طرح موجودات كى تين قسيس بوق بين، موجودنى نفس الامرموتودن انخارج ، موتود في الذمن موجود فی نفس الامراور موجود فی انفارج کے درمیان نسبت عموم خصوص مطلق کی ہے بہرموجود فی انفارج موجود فی نفسل لامرے اور سرموجود فی نفس الامرموجود فی الخارج نمیں ہے۔ جنانچددواسرموجومہ جنکا اویرز در موا موجودن نفس الامريس مرموجودن الخارج بنيس مع واورموجودن نفس الامرا ورموجودن الذين ورميان عموم وخصوص من وجَرب، چنانچ بعض موجود في نفس الامرموجود في الذين مي بي جيد چار كاردج مونا، اوربعن محص موجود في نفس الامربي ، في الذمن نهيل بي ، جيه واجب تعالى كى ماميت ،اويعفن محص موجود فى الدمن بن في فن الامنبي مي يا في كازوج مونا، اسن دمن قرص توكرسكتا بي كين نفس الامري سكا وجوز مبي اس تفصيل سيمعلكم بواكم وجودات ذمينيه ووطرح سي بيعض تونفس الامري مطابق بي بجيد عاركا جفت بونا الصين دمن حقيقى كماجا تاب وادبقن نفس الأمر كفلاف بي جيد بابخ كاجفت بونا العين دمن دمن کتے ہیں۔ دنوس : ۔ ہایت انکمتہ کی تیم اول جونن خطق میں سے وہ معددم ہے ۔ اس لئے شارح ا خیرے دونوں مون کی شرح تھی ہے القسم الثانى فى الطبعيات كى شرح كيام، فى مباحث الاجمام الطبعية يافى مباحث العلمة الطبعية يافى مباحث المحكمة الطبعية؟ ان دونون مين سكونسااولى م ؟ اور كيون؟ بعن اوگوں نے فی الطبعیات کی شرح فی مباحث الاجسام الطبعیة سے ک ہے مگر شارے کتے ہیں کہ اس فردیک کی شرح فی باحث محکمة الطبعیة زیاد و مناسب ہے ۔ بظاهران دونون تفسيرون ميركوني فرق نهين معلوم مؤناكيون كرحكمت طبعير كاموضوع إجساً طبیت بی الهذا حکت طبیت کے مباحث ورحقیقت اجسام طبیت ہی کے مباحث بی الیکن ايسانهين المحر والمستطبعيد كاموضوع مطلق اجسام طبعينهين بي بلكدان بي ايك قيد لمحوظه اوروه قيد حركت وسكون كى صلاحيت كامونا ب يعنى جم طبعى مسن حيث اسنه يستعد للحركة دالسسکون اور ظاہرہے کہ صرف جبم طبعی کہنے سے قید ندکور کی جانب کوئی اشارہ نہ ہوگا۔ اس لیے دولوں تفسیروں میں فرق ہے .

ا وراگر ہم سلیم مجی کرلیں کر مکست طبعیہ اور اجسام طبعیہ کے مباحث کا حاصل ایک ہی ہے جب مجی مقصد تو حکمت طبعیہ ہی توکیوں جب مجی مقصد تو حکمت طبعیہ ہی توکیوں نہ وہ چیز مرا دلی جائے جو برا وراست مقصود ہے۔

تیمری بات بر ہے کہ آگے جل کرصنف العسم الثالث فی الالہیا ت کیس گے۔ وہاں شرح میں آخر حکمت الہیہ ہی کہنا ہر ہے کہ آگے جل کرصنف العسم الثالث فی الالہیا ت کیس کہنا ہر ہے گا تواس کی منا سبت سے یہاں بھی حکمت الہیہ کہن تاکہ دونوں نظیریں مطابق ہوجا بیس ورن ایک جگہ اجسام طبعیہ کہنا اور دوسری حکمت الہیہ کہن ہے جوڑسی بات ہوگی ،

سوال جسم طبی ک تعریف کیا ہے؟ جسم طبعی کی تعریف فلاسف نے یہ کی ہے کہ وہ ایسا جوہر ہے جوطول اعرض اعمق جواب ایس انقسام کو تبول کرہے۔

اعتراض مطلب ہے بکیا بالذات اور براہ داست وہی انقسام کو تبول کرنے کا کیا مطلب ہے بکیا بالذات اور براہ داست وہی انقسام کو تبول کرنے یا فی بحلہ یعنی کسی طرح بھی انقسام کو قبول کرنے باگر پہلی صورت مرا دہ تو یہ تعریف جبم طبعی پرسرے سے صادق ہی نہیں ائی کیونک بالذات تقسیم کو قبول کرنے والی چیز جسم تعلیم ہے بعنی مقد ار بربراہ داست جسم طبعی میں طول عوض اور تقریب مرادہ تو یہ تعریف ہیول اور صورت جسم یہ بربری صادق اسلام اور ہوت کے بالذات میں انقسام کو قبول کرتے ہیں ریہ کی صورت میں انتقسام کو قبول کرتے ہیں ریہ کی صورت میں مرب سے تعریف معرف برصادی ہی نہیں آئی راور دوسری صورت میں تعریف معرف برصادی ہی نہیں آئی راور دوسری صورت میں تعریف میں میں ہوئی ۔

#### متن

قسم نا فى طبعيات كے بيان يى يرمين فنون بيشكل بيد فن اول اجسام كے عموى مباحث

ہیں اوروہ وس فصلوں برشتمل ہے

سوال الف المعيات بين فنون بركون مشمّل ب به دب اوراجهام سے كون سے اسوال اجهام مراد بين ؟

(الف) اجسام کی بنیادی طور پر دوقسمیں ہوتی ہیں، فلکیات اور عنصریات اس حوات اس مورک بحث ہوگ جو مورت میں بحث کی بین ہی صورتین نکلتی ہیں۔ یاتوا یسے امورک بحث ہوگ جو ان دونوں کو عام ہوں گے۔ اس طرح یہ بحث تین فنون پر نفسم ہوجائے گ

رب اجسام سے مرا داجسام طبعی اجسم جب مطلق بولاجاتا ہے توجیم طبعی ہی مراد ہوتا ہے راکٹر لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ جسم جب مطبعی دوسر سے جسم تعلیمی بعض لوگ اسے لفظاً مشترک قرار نہیں دیسے البتہ معنی مشترک مانتے ہیں۔ ان کے خیال ہیں جسم توکہتے ہیں قابل ابعا دُنلار کو ، کھواگر وہ جو ہر ہے توجیم طبعی سے ادر عرض ہے توجیم تعلیمی یعنی مقدار ہے۔

ان دونوں صور توں میں کوئی ایک معنی مرا دیننے کے لیے قرینہ کی ضرورت ہوگی ریہا ہم مجبعی مرا د لیننے کا ایک قرینہ تو دہی ہے جوا و پر مٰدکور ہواکہ عُوماً اس سے حالت اطلاق میں جہم طبعی ہی مرا د ہوتا ہے۔ دوسرا قرینہ یہ ہے کہ بحث حکمت طبعیہ کی ہے اور تکمت طبعیہ کا موضوع اجبام طبعیہ ہیں لہذا وہی مرا د ہوگا۔

فلاسفه ابتدا مرحی کی حقیقت اور ماهیت کے مباحث کو ذکر میں کی حقیقت اور ماہیت کے مباحث کو ذکر میں کہ میں کہ میں کہ میں کا محل حکمت الهید ہے محکت طبعیہ میں اجسام طبعیہ کے احوال و کو ارض کی بحث ہونی چا ہیئے لیکن حقیقت و ما ہیت کی بحث کی وجہ یہ ہے کہ احوال و کو ارض کا مجمنا اصل شے کے سمجھنے پرمو قوف ہے اس لیے بر بنا تے صرورت بہاے بر مطبعی کی تحقیق کی جاتی ہے۔

(۱)جم مبعی کی تعریف گزری ہے۔

(٢) المبعي شتق ك طبيعت سوء فلاسفك خيال من طبيعت اس قوت كانام بعجو

شعوروا صاس سے خانی بالذات ساکن لیکن حرکت کے لیے مبدامیے اور ہم کو طبعی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اس قوت کامحل ہوتا ہے ۔

(٣) جسمطبعی کی تحقیق میں نظریات کا اختلاف ہے۔

(۱) متکلین کے نزدیکے جبم طبعی ایسے جواہر فردہ سے مرکب ہے توکسی طرح قابل انقسام نہیں انہی جواہر فردہ کے تبیار زار انتجزی سے کی جاتی ہے۔

(ب) اسشرانیین کانظریریه به کوسم ایک جوم رسیط سے جوبالذات متعمل ہے۔

رج) مشاتین کاخیال سے کہ جسم دو تو ہروں سے مرکب ہے ایک جو ہروہ ہے ، بومت صل بالذات ہے اور نینوں جہتوں یعنی طول عرض اعمق میں بھیلا ہوا ہے ، اس کا نام ان کی اصطلاح میں مور ترجیمیہ ہے داور دوسرا جو ہروہ ہے جوہ ورت جیمیہ کا محل ہے وہ ندات خو دنہ تصل ہے ، فرمنف ان می عنوان ہموئی دادہ ، ہے۔

(۷) مشائین ہی امول پریہ کتاب ہدایۃ الحکہ ہے، ان کا نظریہ نابت کرنے کے بیے یفردری ہے کہ مہامت کرنے کے بیے یفردری ہے کہ مہائے تکا بین اور استسراقیین کے نظریہ کو باطل کیا جائے اس کے بعد اس نظریہ کی صحصت پر دلائل قائم کیے جائیں مصنف پہلے شکلین کے نظریہ کی تعلیط کے لیے جو اہر فردہ برکام کری گے اور اشرافین کا نظریہ ہیولی اور صورت جمیہ کی تحقیق کے ضمن میں باطل کیا جائے گا۔

## (۱) فصل جزء لا يتحب زى كا ابطال

تم مید = متکلین کامسلک یہ ہے کہ تمام اجمام تواہر فردہ (اجزار لایتجزی) سے مرکب میں مصنف کے خیال میں جواہر فردہ و سے مرک ہے میں مصنف کے خیال میں جواہر فردہ و سے مرک ہے کہ جوہر فرداولا تو موجود نہیں ہے اور اگر بالفرض موجود کھی ہو تو ایسے جواہر سے مرک ہونا کو کی مرکب ہونا ممکن نہیں مصنف نے اخیر کے مدعا کے لیے دودلیلیں بیش کی ہیں خود جوہر فرد کے ابطال کو کی دلیل نہیں بیش کی ہے۔ یہ دونوں دلیلیں بالترتیب اس طرح ہیں ۔

تین جواہر فردہ لو' اور ایک کورد کے اور دیکھو کہ درمیان متصلاً رکھ دوا ور دیکھو کہ

جزر لایتحب زی کے ابطال کی مہلی دلیل

درمیان والاجزر باقی دونوں کے درمیان حائل اور حاجب بنتا ہے یا نہیں اگردہ حاجب نہیں ہے بلکہ اطراف کے دونوں جزر باہم مل جاتے ہی توجوہر کا جوہر میں تداخل لازم آئے گا۔
اور تداخل جو اہر محال ہے اور اگر درمیا نی جزرحاجب ہے تو تم نے اقرار کرنیا کہ اس کا ایک کنارہ ایک طرف کے جوہر سے متصل ہے اور دوسراکنارہ دوسری طرف کے جوہر سے اور دوسراکنارہ دوسری طرف کے جوہر سے اور دوکنارہ کا ثابت ہو جاناہی درحقیقت تقسیم ہے ۔ لیس ثابت ہوگیا کہ تداخل کی صورت محال ہے اور عدم تداخل کی صورت محال ہے اور عدم تداخل کی صورت میں جوہر فرد ہی باقی مذر ہا۔

سوال جزر لا بتجزی یا بو ہر فرد کئے کہتے ہیں ؟ اور تداخل جوا ہر کاکیا مطلب ہے ؟
جواب بالکل قبول نرکر تا ہوئ نہ اسے کا اجاسکتا ہو ان توڑا جاسکتا ہو ان اسے وہم تقلیم

كرسك اورنهاس كي تقسيم كوفرض كيا جاسكے .

تقسیم فرضی کے قبول ذکر نے کا بہاں یم طلب نہیں ہے کہ تقل اس کی تقسیم کوفر من کے خوص کے خود دیک اس کی تقسیم جائز نہ ہوا ور بلا شبراس من اع ہوسکتا ہے۔

تداخل جوامر کا مطلب یہ ہے کہ ایک جو ہر دوسرے جو ہریں اس طرح داخل ہوجاتے کہ اشارہ حیدا ورحم میں دونوں بانکل متحد ہوجائیں۔

سوال اس دلیل سے توبیلازم آتا ہے کہ مذکورہ جو ہر فرد کے لیے دو نہایت کی سوال اس دلیل سے توبیلازم آتا ہے کہ مذکورہ جو ہر فرد کے لیے دو نہایت اس میں دونہایت جو کر عرض ہوں اور ایسا ہو صکتا ہے کہ شنے واحد جو فی نفسہ غیر منقسم ہو اس میں دونہایت جو کر عرض ہوں حلول کریں ، تو تقسیم کہاں لازم آئی ؟

یر موال ہی مہل ہے ، جب دوکنا ہے کس شے میں طول کریں گے ، تو یا توایک ہی محل جو ایسا اور در سے کی طرف اشارہ کیا جائے تو دمی اشارہ دوسرے کی طرف ایسا ہو جو ایسا کے دونہاں کا رہے اگل انگ میں صلول کرینگے ، بس تعیم نابت تواں صورت میں تال ق طرف ان ایسا کی دونوں کنا رہے انگ انگ میں صلول کرینگے ، بس تعیم نابت ہوگی نواہ و دہمی ہی ہو۔

جزر لا پتجب ری کے ابطال کی دوسری دلیل فرض کرداس بین بین احمال ہیں۔
بلکہ چاراحتمال ہیں۔ ایک یہ کہ وہ جزوم ف ایک ہی جزر سے تقل ہوا دوسرے یہ کہ دو توں سے جموع سے تقل ہوا جو تھے یہ کہ جوع سے تقل ہوا ہو جو تھے یہ کہ دونوں جزر کے چھے سے تقل ہوا جو تھے یہ کہ ایک جی جزر سے کا مل اور دوسرے جزر کے پھے جھے سے تقل ہو۔ پہلااحتمال محال ہو کوئی اس صورت میں وہ ملتق پر نہ ہوگا کے بہا خرک دونوں سے بلکہ تینوں ۔۔۔ مورتین تعین ہی اور ان سب مورتوں میں جزر کی تقسیم ہورہی ہے۔

احمال تا نی کی صورت میں ملتقی والے جزر کی تقسیم ہوئی ، احمال ثالث بر میذ ل اجزاء منسل ہوئی۔ احمال ثالث بر میذ ل اجزاء منسل ہے اور تھوڈ انہیں ہے تو ہرایک کے اجزائیک آئے۔ ایک وہ جزجیں سے انقمال ہے اور ایک وہ جزجی سے انقمال ہیں احمال رابع بلتقی والے جزراور دونوں جزوں میں سے اس کی تقسیم ہوئی جس کے کچھ مصے سے تعمیل ہے اور کچھ مصے سے تہیں۔

سوال کیان دونوں دلیلوں سے جزر لایتجزی کا ابطال ہوتاہے یا اجزار لا تجزی سے مبم سوال کی ترکیب کا ابطال ہوتاہے یہ اجزار لا تجزی سے مبم کی ترکیب کو یا طال کرتی ہیں ۔ اس کی تقریر جواب اس طرح ہوگی اگر مبرم کی ترکیب اجزار لا تجزی سے مکن ہے توا کی جزوکو دونوں اس طرح ہوگی اگر مبرم کی ترکیب اجزار لا تجزی سے مکن ہے توا کی جزوکو دونوں

جزوں کے درمیان رکھنا ، یا دوجروں کے ملتقی پررکھنا ممکن ہے الوا اور یا طل ہے تو ترکیب بھی باطل ہے رائی ہے باطل ہے جزر لائیجری ایک ہے رلیکن اس دلیل سے جزر لائیجری کا وجو و نہیں باطل ہوتا ، کیونکہ ہوسکتا ہے جزر لائیجری ایک ہی فرد میں شخصر ہواس میں یہ دونوں دلیلیں جاری را ہوسکیں گی کیونکر ان کے اطلاق کے لیے کم از کم تین اجزار کا ہونا صروری ہے تاکہ ایک کو دوکے درمیان یا ملتقی پرفرض کرسکیس راس بنا پر مصنف کو فی ابطال اور کہ بالمجسم مصنف کو فی ابطال اور کہ بالمجسم مدالاجزاء التی لات جزی کہنا زیادہ مناسب مقار

اں تقریری تھوٹری سی تبدیلی کرکے جزر التجزی کے وجود کو بھی باطل کیا جاسکتاہے ، وہ اس طرح کر جزر لا بیجزی کو دوجہوں کے درمیان یا دوجہوں کے ملتقی پر دکھ کر سابقہ تقریر سے کام ہیں .

ایک جزود دسر سے جزئیں طول کیے ہوتے ہوتا ہے ، محل کا نام ہیولی ہے اور حال کامورت جسمیہ ۔

ایک جزود دسر سے جزئیں طول کیے ہوتے ہوتا ہے ، محل کا نام ہیولی ہے اور حال کامورت جسمیہ ۔

دلیل یہ ہے کہ کوئی ایساجسم لے لوجو قابل انفصال وانفکاک ہو مثلاً آگ ، یائی ، دیکھو کر وہم تھل واحد ہے ، ایک بیان ، دیکھو کر وہ جم تھل واحد ہے یا نہیں ، اگر مقسل واحد نہیں ہے تو اجزاء لا تجزی سے مرکب ا ننا بڑے گا جو بیتین اطل ہے ، بی لامحالہ وہ تقسل واحد نہیں سے تو اجزاء لا تجزی سے مرکب ا ننا بڑے گا جو بیتین اطل ہے ، بی لامحالہ وہ تقسل واحد نہیں ہے تو اجزاء الا تجزی سے مرکب ا ننا بڑے گا جو بیتین اطل ہے ، بی لامحالہ وہ تعسل واحد نہیں سے تمام اجسام میں ہیو لی ثابت ہوجا تے گا۔

واحدیں انفصال کو قبول کرنے والی شے کون سی ہے اس بین بین احتال ہیں اول یر کر وہ تقدار ہو، دوسرے یہ کہ وہ مقدار کے لیے متلزم ہے، تیسرے یہ کہ کوئی اور شے ہو.

کیونکہ یہ مانا جا جکا ہے کہ و دجم تعمل واحد انفعال کو قبول کرتا ہے ، ابسوال یہ ہے کاسمتعمل

بہلاا ور دوسرااحال باطل ہے اکیونکے مقدارا وصورت مقدار دونوں مقدل بالذات ہیں اگر دوان نقسل بالذات ہیں اگر دوان نقسال کو انتہاں اگر دوان نقسال کو انتہاں کا جہاع لازم آئے گا کیونکر قاعدہ ہیکہ قابل درائے وائے کا کو دوان کے ساتھ قابل کا وجود نر ہو تو نہ یمقبول ہوگا ، نروہ قابل کو مقبول ہوگا ، نروہ قابل کو قابل کی سے ہے جوان نقسال کو قبل کی تیسری شے ہے جوان نقسال کو قبول کرتی سے داری کا مہر ہیول رکھتے ہیں ۔

ا درجب برثابت ہوگیا کہ وہ جسم میو الی اورصورت جسمیہ سے مرکب سے تواس سے برامر بی فاق

ہوگیا کہ تمام اجسام انھیں دونوں اجزار سے ترکیب پاتے ہیں اس لیے کہ هورت جمیہ رالمبیت مقداریہ ) یا قوبذات خود محل سے ستعنی ہوگی یا مستعنی نہ ہوگی ، مستعنی ہونا تو محال ہے ورز محل میں صلول کیون کر کرے گی ، جب کہ حلول کے لیے احتیاج لازم ہے اور چوشے کسی سے مستعنی بالذات ہوتی ہے اس کا حلول اس ہیں محال ہوتا ہے ۔ پسٹا بت ہوگیا کردہ محل بعن ہی بالذات محتاج ہے ، پس جہاں کہیں صورت جسم یکا وجو دہوگا اہمول کا وجود اس کے ساتھ لازم ہوگا و معلوم ہوا کہ ہرجہم میں دواجزا عزور ہوں گئے ہیولی اور مورت جسمیہ اس کے ساتھ لازم ہوگا و معلوم ہوا کہ ہرجہم میں دواجزا عزور ہوں گئے ہیولی اور مورت جسمیہ راف کی مستوال اس کے ساتھ کی دیا گئی ہوں ہوا کہ ہو ہوگی کے شیات کی دلیل کیوں ہنیں ذکر کی سے جسم مرکب ہوگا اان کا جو ہر ہونا کیوں عزوری سے ج

والف مورت جمید کے اثبات کی فرورت نہیں ہے، کیونک ہرجہم میں اس جواب کا وجود مشاہدہ سے بداہت معلوم ہوتا ہے مورت جمید درحقیقت وہ جوہم کے اندرتینوں جہات میں ممتدہے۔

(ب) جلم ہونے کی حیثیت کی قیراس لیے المح ظار کھنی عزوری ہے کہ فلاسفے کے نزدیک نوع ہونے کی حیثیت سے جم میں ایک ورجز طول کرتا ہے جس کا نام صورت نوعیہ ہے اس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔

(ج) دولوں جزا اس ہے جوہر ہوں گے کہ جسم خود جوہر ہے ادر جوہر من سے رکب نہیں ہوسکتا۔ سسو ال مول کاکیا مطلب ہے ؟

منارح نے ملول کی پانخ تعریفیں ذکر کی ہیں اور ہرایک پر کچھ کھا فترا من جواب کے ہیں۔ جواب کیے ہیں۔

صلول كى بها العريف المسلول اختصاص شيئ بشيئ بحيث يكون المسلول كالمطلب الاشارة الى الاخرطول كالمطلب يرب كدا يك شخص المواحد عاعين الاشارة الى الاخرطول كالمطلب يرب كدا يك شخص مع المراح من المراح المراح

اس تعريف برين اعتراض مي .

اعترامن دوم ریمی سلم ہے کہ اطراف اپنے محل میں حلول کیے ہوتے ہیں ۔ مثلاً مسطح کا حلول جسم میں ہے ، خط کا حلول سطح میں ہے اور نقط کا حلول خطمیں ہے ، نیکن ریمی ظاہر ہے کہ نقطر کی جانب الله اور کریں گے تواس کے محل مین خط کی جانب اشارہ رہموگا دعلی ھلد المقباس بی جانب الله میں تعریف سے خارج ہے ۔ لہذا اس لیا ظریعی تعریف جامع نہیں ہوئی۔

ائترام سوم : ۔ دوجموں کی سطح کو یا دوسلموں کے خطکو یا دوخطوں کے نقطوں کو آئیسسیں متعمل کر دو توان کا باہم تداخل ہو جائے گا۔ ان اطراف متحمل کر دو توان کا باہم تداخل ہو جائے گا۔ ان اطراف متحمل کر دیگے تو دہی اشارہ دوسری کی جانب مجمی ہوگا۔ پس حلول کی تعربیف اس تداخل اطراف

برمجى صا دق آگئى مالانكريطول نهين تداخل ہے معلوم ہواكر تعربیف مانع بحى نهيں ہے.

اعتراص دوم کا جواب طرف کہتے ہیں کہ دوسرے اعتراض کا جواب یہ دیا جاسکتا ہے کہ اعتراض دوم کا جواب ہوسکتا ہے۔ مثلاً اگرنقط کی جانب اشارہ کیا جائے تو یہی اشارہ خط کی طرف بھی ہوگا۔ البتہ ایک جانب اصالة ہوگا اور دوسرے کی جانب تبعاً لیکن اشارہ تحدیمی ہوگا۔ لہذایہ تعریف ملول طراف برصادی اٹریکی تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ اشارہ کے بے مثارالیہ بریمل انظا ق عزوری نہیں ہے؛ بلکہ

اس کے کسی جزر پرختہی ہو تو بھی کہا جاسکتا ہے کہ اس شے کی جانب اشارہ ہوا۔ دراصل اشارہ ام ہے ایک امتدا دمو ہوم کا جو مشیر سے نکل کرمشا رالیہ تک پرد نیتا ہے۔ یہ امتدا دمو ہوم کا جو مشیر سے نکل کرمشا رالیہ تک پرد نیتا ہے۔ یہ امتدا دکھی خط کی صورت میں ہوتا ہے کہیں سطح کی صورت میں دمثلاً خط کی جانب اگر اشارہ کیا جائے تو کم بھی ایسا ہوتا ہے کہ مشیر سے ایک خط موہوم نکلتا ہے اوراس کا نفط مشارالیہ میں ہوجا تا ہے اور کہی ایسا ہوتا ہے کہ شیر سے ایک سطح موہوم نکلتی ہے اوراس کا خط مظارالیہ برحک منظم میں ہوتا ہے ۔ ان دونوں اشا روں میں پہلاا شارہ جو نقط برخط بی ہوا ہو دور سرااشارہ ہو خط می خط میں جا اور دور سرااشارہ جو خط می خط میں ہے اور دور سرااشارہ جو خط می خط میں ہے ۔

اسی طرح خطی جانب جواشاره ہوتا ہے کو مجھی امتدا دخطی ہوتا ہے نیم شیر سے خطاموہ م نکلتا ہے اوراس کا نقط سطے کے کسی نقطے پر منطبق ہوجا تا ہے ، تو نقطے کی جانب اشارہ اصالہ اُاور بالذات ہوا 'اورخط اور سطح کی جانب تبعاً اور بالعرض او کرچھی یرانشارہ امتدا دسطی ہوتا ہے نیمی شیرے سطح موہوم نکلتی ہے اوراس کا خط سطح مشار الیہ کے کسی خطر پر نظبتی ہوجا تا ہے توخط کی جانب اشارہ بالذات ہوا 'اورسطے اور نقطے کی جانب بالعرض 'اور کبھی یرانشارہ امتدا جسی ہوتا ہے 'لیعن مشر سے حبم موہوم نسکلتا ہے اوراس کی سطح مشار الیہ برمنظبتی ہوجا تی ہے ، تویر اشارہ سطح کی جانب بالذات ہے اور نقطہ اور خط کی جانب بالعرض ۔

جواب اینعربیف معروف ظاہر حال اور کترت احوال برمبنی ہے، بعنی عواً اشارہ امتدا خطی حواب این کی صورت میں، ہوتا ہے اور ک حقیقت وہی ہے جوا و برہم نے ذکر کی ۔ اعتراض وم كا جواب جو اسمى بوسكتا ہے. وہ تكاف ير ہے كريفرض كرديا جات کر حلول کے بیے صرف اشارہ کا اتی دکانی نہیں ہے المکداس کے ساتھ اختصاص مجی عزوری ہے اوراختصاص کامطلب یہ ہے کہ شے کا وجود فی نفسہ دوسری شے کے بی مکن نہ ہوا جسیا کی طرض اور اس كے موضوع كے درميان اختصاص موتا ہے اور بيا ختصاص اطراف متداخليين نہيں باياجاتا ہے کیونکہ اطراف متداخلہ یں ہرایک کا وجود دوسرے کے بغیر ہوتا ہے بس برتعربیف اطراف متداخله برصا دق بنیس آتی م

الحلولحصول شيئ فى شيئ بحيث يتحد الاشارة اليهما طول كرير تولين الحلول حصول شيئ في شيئ بحيث يتحد الاشارة اليهما تحول كرور في من اس طرح د اخل تفع كا دوسرى شيع من اس طرح د اخل

ہو جا ناکراشارہ میں اتحا وہو جائے رخواہ بیاتحا واشارہ حقیقة ہوجیسا کہ اجسام میں اطراض کے طول ك صورت مين بهوتا ه ريا تقديماً بهوا معنى اكراشار دمكن بهوتا تواتحا دفى الاشاره بهوتا المبيعلوم كا حلول مجردات میں ریہاں اشارہ کا تی د تقدیراً ہے بعنی اگر مجردات کی جانب اشارہ کا امکان ہوتا تووي اشاره ان كے اعراض كى جانب كبى ہوجاتا ـ

استعریف براغتراض ہے کہ یہ تعریف مانع نہیں ہے اکبو تک فلاسفہ کا اس پراتغاق اعتراض ہے کہ عالم اجسام میں دوہی چیزیں حال میں اور دوہی محل ، حال توصورت جسمیہ اور عرض ہے اور عل ہیو لی اور وضوع ہے ، ان کے علاوہ مذکوئی چیز حال ہے اور رز کوئی چیز محل الیکن بى تعرفية جم كے معول فى المكان بركھى صادق أتى ہے۔

ائتراض کی تقریر ا تفعیل اس کی یہ ہے کرد کان کی دوتعریفیں فلاسفہ سے مقول ہیں اعتراض کی تقریب اندرجسم کے مصول پر ملول کی یہ دوسری تعریف صادق اس بی ہے۔

مکان کی بہلی تعربیف: مکان کی ایک تعربیف توبہ ہے کہ وہ بعد مجروہ عصب میں اجماع

ماصل ہوتے ہیں. اس تعربیف کی بنا پرائ وفی الاشار ہ توبالکل ظاہرہے۔

دوسری تعریف پرہ کہ جہ وی کی سطح ماوی کی سطح ظاہر سے ملی ہوتی ہے اس تعریف پرہ کو جہ ماوی کی سطح مان کی دوسری تعریف پرہ کا سی کی اندرونی ہے اس تعریف کی روسے بھی اس کی اندرونی سطح جو پائی سے لگی ہوئی ہے وہی مکان ہے ۔ اس تعریف کی روسے بھی اس کی اندرونی سطح جو پائی ہے کی بورونی سطح کی جا نب جب اشارہ کیا جا ہے گا تو بعینہ یہی اشارہ جم محوی کی بیرونی سطح کی جا نب بھی ہوگا ' بوجہ ماوی کی سطح باطن سے رکا ہوا ہے اگو یا مان کی جا نب ہوگا ' او ربالعکس وجب کہ پیملول نہیں ہے ۔ لہذا مان کی جانب اشارہ بعینہ شکن کی جانب ہوگا ' او ربالعکس وجب کہ پیملول نہیں ہے ۔ لہذا می تعریف مانع نہیں ہے ۔

المیات کی بیری تعربیف المیات کی بحث میں مصنف کے کلام سے بظا ہر طول کی تعربیت صلول کی تعربیت محتصابہ شیری معنی ہے ہے کہ ایک شے دوسری سے کے ماتھ مخصوص اوراسس میں سرایت کیے ہوئے ہو۔

اس تعریف پریه اعتراض پڑتا ہے کہ اطراف بعن نقط، خط، سطح کا حلول ان کے کل اعتراض کے اسلام کا حدود ہنیں ہے جہائی اسلام کے دوالا نکرد ماں سرایت کا معنی موجود ہنیں ہے جہائی نقط خطیں حلول تو کیے ہوئے ہے مگرساری ہنیں ہے و علی ہذا القیاس خطا ورسطح کا بھی یہ اس کی انتریہ مسلم ہے کہ امنا فات مثلاً الوت ابنوت وغیرہ اپنے محل میں حلول کرتی ہیں مگرو ماں بھی سرایت کا معنی موجود ہمیں ہے، جنا پنچہ الوت کا حلول باپ میں ہے مگر یہ کہنا تمکن نہیں ہے کہ اوت کے اجزا آباب کے ہر ہر جزر میں سرایت کے ہوئے ہیں۔

صلول کی جو کتی تعربیف تام ہے، یعنی دوچیزوں کے درمیان ایسا خاص تعلق کر دونوں میں سے ایک نعت مال ہوگئ اور نعوت میں سے ایک نعت مال ہوگئ اور نعوت محل میں سے ایک نعت مال ہوگئ اور نعوت محل میں بیاض صفت ہے اور جسم موصوف ، چنا نخب

جىم ابيىن كھتے ہيں .

ملول كى يانجوس تعريف الحدول اختصا

الحلول اختصاص إحد الشيكين با لاحسر بحيث يكون الاول نعتا والثان منعوباً والالم تكر

ماهیدة ذالت الاختصاص معلوماً لنا کاختصاص البیدا من بالجسم لا الجسم با لمکان بعنی ملول ایک شے کا دورد وسری شے کے ساتھ ایسا اختصاص کر بہلی شے نعت اور دوسری شے منعوت بن جائے۔ اگر چپاس اختصاص کی باہیت ہارے علم بیں زہو ، جیسے بیاض کا اختصاص مکان کے ساتھ و یہ اور دی محقی تعریف لفظوں کے تغیر کے باور و دمعنا ایک ہے۔

ان دونوں تعریف بریداعتراض سے کہ خلک اورکوکب اور جم اور مکان کے درمان ہم ایسان ہم ایسا تعلق دیکھتے ہیں کہ ایک نعت اور دوسرامنعوت بن جاتا ہے چنا نچے فلک ہو کلک میں صلول ہے اور نہ جم کا مکان پنانچے فلک ہو کو کب اور جم منکن کہتے ہیں ، حالانکہ نہ کو کب کا فلک میں صلول ہے اور نہ جم کا مکان میں۔ البتراکر اختصاص کا وہ معنی لیا جاتے ، جوہم نے پہلی تعریف کے میسرے اعتراض کے جواب میں بیان کیا ہے ، تو یہ اعتراض دور ہوجائے گائیکن شکل یہ ہے کہ یہ کوگھول کے سلسلے میں صرف میں بیان کیا ہے ، تو یہ اعتراض دور ہوجائے گائیکن شکل یہ ہے کہ یہ کوگر کور کی ضرورت ہی انتخبی تسلیم ہیں ، اس یہ یہ اعتراض قائم رہے گا۔

الف میول کے دوسرے اورکیا نام ہیں؟ (ب) اور میول اورصورت کی تحقیق اللہ ہے اللہ اللہ ہے ۔ استحقیق کا تعلق مکت الہید ہے ہے ۔

الف) اس کومیونی اور ماده بھی کہتے ہیں۔ میونی میں اونی کی قیداس کیے جواب کی گرمیونی میں اونی کی قیداس کیے حواب کی گرمیونی دومعنوں بربولاجا تاہیں اکی تو وہی معنی جو یہاں زیز تحث ہے دوسرے کس مرکب جسم کے اجزار ترکیب بھی میونی کہلا تے ہیں مشلاً تخت کے اجزار انھیں میونی ثانیہ کہاجاتا ہے۔ اس کی مناسبت سے میونی زیز تحث میونی اونی ہے۔

ب مصنف نے اس باب معلم اول ارسطوکی پیروی کی ہے۔ اس فیلیم کے لیے یہی طریقہ اختیا رکھا ہے اور ہم طبعی ہیول طریقہ اختیا رکھا ہے اور ہم طبعی ہیول

ادرصورت جسمیہ سے مرکب ہوتا ہے۔ اس لیے ابتدایں اسے موضوع کی اہیت گرشری و تحقیق کی عرض سے ذکر کر دیتے ہیں اور بالکل ابتدایس جزر لایتجزی کے ابطال کی بحث اس لیے لائے کہ ہیو لی اور صورت جسمیہ کا وجو داسی پرمو قوف ہے۔

سوال اورمورت جمید کتیق ماهیت کی بحث محت الهیدی داخل ہے سوال اس کی کیا دلیل ہے؟

اگردہ جمم خروض منصل واحدنہ اناجائے تولا محال اجزائے مرکب انناہ ہوگا ، بھر بھو اسلط میں دواختال ہوں گے، اول یہ کہ وہ اجزار جم ہوں، دوسرے یہ کرجہم نہوں ، دوسرے احتال کی بنیا دہران احزائے ترکیبیکو اجزار لاتیجزی اننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، یا بجرامخیں سے ملی خبی چیزخطوط ہو ہریہ یاسطون جوہر کوائنا ہوگا اور جزر لاتیجزی کوم دلیوں کے اجزا ہے بہت ہیں اور تعنین بینوں احتالوں میں سے سے ایک کو باننا ہوگا اور جزر لاتیجزی کوم دلیوں سے باطل کرھے ہیں، انخصی دلیوں سے خط جوہری اور سطح جوہری ابطال ہوتا ہے . خط جوہری ایسا جوہر ہے جودوجہتوں جوہر سے جومرت ایک جہت بعن طول میں تقسیم کو فہول کرے اور سطح جوہری الیا جوہر ہے ، جودوجہتوں میں تقسیم کو فہول کرے اور سطح جوہری الیا جوہر ہے ، جودوجہتوں میں تقسیم کو قبول کرے اور سطح جوہری الیا جوہر ہے ۔ جودوجہتوں میں تقسیم کو قبول کرے اور سطح جوہری الیا جوہر ہے ۔

ا وراگراس جم مفروض کے اجزار \_\_\_ برتقدیر مدم القبال \_\_\_ اجسام ہوں، تو ہارا کوام ان اجسام کے سلسلے ہیں جاری ہوگاکہ دہ تصل واحد ہیں یا نہیں، اگر ہیں تومقصد حاصل ادراگر نہیں ہیں ہیں تو بھران کے اجزار ہروہ سابق گفتگوجا ری ہوگاکہ دہ اجزاا جسام ہیں یا اجزا الا تجزی، یا فطوط جوہری دھدم جدا، بالانو سران اجسنراء جسمیہ کو کبی ایسے جم بر بنتہی ما ننا مزوری ہوگا جوہمی دھدم جدا، بالانو سران اجسنراء جسمیہ کو کبی ایسے جم بر بنتہی ما ننا مزوری ہوگا جوہمی واحد ہوی ہی اس میں کوئی مفصل دجوڑی نہ ہو ورز بھر بر لازم آسے گا کہ ایک جسم فیر بنتاہی اجزار جمید سے مرکب ہوا اور یہ محال ہے اس سے جم کا فیر بنتاہی المقدار ہوتا ہی کا میں جرح بی کیا ہے ؟ آخر فلاسفہ نے تفریح ہے کہ جم فیر بنتاہی انقسام اس کو جو کر کرتا ہے ، اس تو معلی ہوتا ہے کہ جم میں فیر متناہی اجزار ہوتے ہیں جم بی تو میں فیر متناہی انقسام جاری ہوتا ہے ، اس تو معلی ہوتا ہے کہ جسم می ترکیب کو باطل قرار دیا ہے۔ اس کاحل کیا ہے ۔ ؟

جواب ایمان دوالگ الگ باتین بین ایک جبم کانی الحال غیرتنا بی اجزار سے مرکب بونا .اور دو تر مختیر متنا بی اجزار سے مرکب بونا .اور دو تر جسم کانی الحال خیر متنا بی الفته مرکب بونا .اور دو تر جسم کونی الفته ام کو تعلق نبین ہیں ایک کا دوسرے سے کوئی کن دی تعلق نبین ہے اگر جسم کونی الحال اجزار فیرمتنا ہیں تمرکب بانا جائے تو اسکا مطلب یہ بواکہ وہ لا تعداد اجزار بروقت موجد دہیں اور طاہر ہے کہ دہ اجزا ابنی خاص خاص مقدار خور رکھتے ہوئے ، بس انکی مقدار بھی لا متنا ہی ہوگی ، اور جو چیز الیسی لا متنا ہی ہوگی ۔ چیزوں سے مرکب بہوگی ، وہ بھی یقینًا لا متنا ہی ہوگی ۔

اوروه جونلاً سف نے کہا ہے کہ جرم غیرتنا ہی انقبا مات کو قبول کرتا ہے اسکامطلب بنہیں ہے کروہ غیرتنا ہی

انقدامات بیک دقت جم بردار دیوسکتے ہیں۔ بلکا سکامقعد هرف اتنا ہے کا سیس غیرتنا ہی انقدام کو تبول کرنے کی صلاحت ہے، الیسا نہیں ہے کہ کمی خاص حد برہ ہونج کو لفقدام کی صلاحیت تھے ہوجائے، اسی مثال شکلین کے قواعد کے مطابق یہ مہیکہ باری تعالیٰ کے مقد ورات غیرتنا ہی ہیں۔ ظاہر ہے کہ مقد درات بہی اشیار خلوقہ ہی تو ہیں اوران یا رفنو قد کا غیرتنا ہی ہونا کا کی مقد درات کے خرقنا ہی ہونے گئی مطلب ج بہی ناکہ قدرت مقتم ہوجائے۔ اور سالیسا ہی ہے میسا کو اسکو آگے قدرت مقتم ہوجائے۔ اور سالیسا ہی ہے میسا کو اعداد کے باری تعداد تا ہے ہیں ورمعد و دات کے تابع ہیل و معدودات مقتم ہیں ہونے گئے مقال ہے ہیں مطلب سے کہ مقال ہی ہیں بہذا اعداد ہی مقنا ہی ہونے گئی مطلب سے کہ معدودات کے تابع ہیل و معدودات کے تابع ہیل و معدودات مقال میں میں کہا جا تا ہے کوا عداد کے عدم تنا ہی کا مطلب سے کہ مقال میں میں موجاتے۔

الاسمقام پر شارح نے ایک اعتراض کیا ہے ، وہ یک مصنف کا ارشادہ ہے کہ ایک اعتراض کیا ہے ، وہ یک مصنف کا ارشادہ ہے کہ بعض اجسام جو قابل انفکاک ہیں ، وہ تصل واحد ہیں ۔ درندا ن کے اجز اُ اگر جسم ہوں گے تو وہ اجسام متصل واحد ہوں گے ۔ وہلی جراً ۔ بالا فراس جسم مذکور کی انتہا ایسے اجسام بر ہمونی خرد دی ہے جن میں فی الحال کوئی مفصل اور جو ڈرنہ ہوںیکن اس سے یہ تو نہیں ثابت ہوا کہ وہ قابل انفکاک بھی ہوں گے ، کمونی متصل واحد ہونے کے بیاقا بل انفکاک

ہو الازم ہمیں ہے ہیں یرعین ممکن ہے کہ وہ اجز ارجیمیشل واحد تو ہوں مگر قابل انفاکاک زہوں جنا بخر مشہور فلسفی محیم دی مقاطیس اس بات کا قائل ہے کہ ہرجیم ایسے ہوئے بھوئے ہم سے امبام سے مرکب ہو تا ہے اجن کو کو سے نہیں کیا جا سکتا اگر چران کی تقسیم وہی ہوسکتی ہے اپس مقدر کو ٹابت کرنے کے بیے اس نظریر کی نفی کرنی حزوری ہے۔ وجدوند خرط القتاد ۔

ایک نئیر کا جواب ایک نئیر کا جواب بی می دفظ بعض نہیں ہونا چا ہیے ۔ شارح کہتے ہیں کہ یا عرّاض بیجا ہے کیونکرمصنف کی ذکر کردہ دلیل سے یہ بات لازم آت ہے کہ قابل انفکاک اجمام مل واحداجہ ام پرمنتہی ہوتے ہیں تواکر یہ ٹا بت ہوجا ہے کہ دہ اجمام متصلہ قابل انفکاک ہیں تو ہی تو ٹابت ہوگا کہ بعض قابل انفکاک جبم مصل واحد ہوتے ہیں پس لفظ بعض زائد کیونکر ہوا؟

مسوال اگرصورت جسميه ما مقدار بربراه داست الفصال طاری بونوکيا خرابی لا زم

ائتے گی ؟ اور انفصال وانصال کا اجماع کیونکر ہوگا؟

جواب اکرمورت جمیر یا مقدار برانفهال طاری بوتوا یک حالت بین ایک جگر برانفها ل جواب حالت بین ایک جگر برانفها ل جواب حالت بین ایک جگر برانفها ل ادر الفهال کا جتماع لازم آئے گاکیونکومقدار بویا صورت جمیه دونوں کے لیے انفهال لا زم ہے اس کی دنیل برہے کرجب ان بین سے کسی ایک برانفهال طاری بوگاتوں کی سابقہ ذات متنفی معدوم بروجائے گی اور دوسرے دونے تنفی آمو تو دبوں گے اگراتھا ل لا زم نہوتا تو انفهال طاری بونے کے بعداس کی ذات متنفی معدوم نہوتی لیکن انفهال کے ختم ہونے سے ذات کا معدوم بونا بتارہا ہے کہ اتھال اس کے لوازم میں سے ہے کہ نکولازم کے ختم ہونے سے خردم کا ختم ہونا متارہ ہے۔

غُرض جب یہ نابت ہوگیا کہ صورت جمیدا ورمقدار کے بیے اتھال لازم ذات ہے اوراس برانفسال طاری ہوا تو قاصرہ ہے کہ قابل اوراس کے لوازم کا وجود مقبول کے ساتھ مزوری ہے ہما فی مقبول انفسال ہے اور قابل صورت جمید ہے یا مقدار ہے اوران دونوں کے لوازم ہی سے انفسال ہے توجب انفسال آیا تو ضروری ہے کہ اس کو قبول کرنے والی چزیواہ وہ صورت جمید ہو فوا ہ مقدار اموجود ہوا اوراس کا لازم ذات یعنی انقسال مجی موجود ہوا ہیں بیک و قت انفسال مجی ہے اور انقسال مجی ہو

سوال کیامطلقاً ہر ماہ قابل اوراس کے لوازم کا وجود مقبول کے ساتھ صروری ہے ہے ۔
جواب نہیں، یہ قاعدہ اس وقت ہے جب کرمقبول وجودی ہو، عدمی نرہو بمقبول کے عدمی ہونے کی صورت ہیں قابل کا وجود مکن نہیں ہے مثلاً موجود چیز عدم کو جول کرتی ہے مگراس مالت میں جب کہ اس پر عدم طاری ہوتا ہے موجود وجوکہ قابل ہے ، معدوم ہوجا تاہے ۔

دوسرے یہ قاعدہ اس وقت ہوگا جب کہ مقبول عدم ملکہ ہوں ۔ عدم ملکہ کا مطلب یہ ہے کہ دومتقابل میں ایک عدمی اورایک وجو دی ہوا و رعدمی میں وجو دی کے قبول کرنے کی صلاحت ہوتو اس کا موجو دہونا ملکہ ہے اور معدوم ہونا عدم ہے مثلاً عمی اور جر اعلی اس شخص کو کہیں گئ بس میں بینائی کی صلاحیت ہوا مگر وہ موجو دنہ ہوا وربصیراس شخص کو کہیں گئ ، جس میں بھارت موجو درنہ ہوا وربصیراس شخص کو کہیں گئ ، جس میں بھارت موجو درنہ ہوا دربصیراس شخص کو کہیں گئ ، جس میں بھارت موجو درنہ ہوا۔

یہاں دیکھ لینا چاہیے کہ انفصال ہومقبول ہے، وہ کیسا ہے ؟ توانفصال کی دوتعریفیں کی گئی ہیں۔ ایک یر کو وہ حدوث ہویتین لایک شخص سے دوشخص چیزوں کا دجو دیس ہنا )اس تعریف کی بنا پروہ وجو دی ہے او کہمی اس کی تعریف میں عدم الا تصال عما من شاخدا ن بکون مستصلا کہا گیا ہے۔ اس صورت میں عدم ملکہ ہے۔

سوال اس استدلال بریہ اٹھال ہے کہ ہمولی تومزورٹا بت ہوا، مگراس کے بارے میں جو ہوا کی است ہوا بھر ہونے کا جو دئوئ کیا گیا ہے وہ نہیں ثابت ہوا ؟ حواب تقریر جا مع : ریسوال معقول ہے بعض محقین نے اثبات ہول ولوازمہا کے لیے ایک جامع تقریر ذکر کی ہے، وہ نقریریہ ہے ۔

صورت جمیہ تو کہ جوہر واحد عمل فی نفسہ ہے اگر وہ کسی حل سے بے نیاز ، بذات خو د قائم اور موجو د مانی جا کے اور اس کے بیکسی محل کو نسلیم کیا جا کے توجب اس کے دو گرائے جا بیس گے تو جب اس کے اعدال کے ختم اس کا انعمال ختم ہوگیا اور چوبکہ انعمال اس کے لوازم وات میں سے ہے اس بیے انعمال کے ختم ہونے سے دہ تعمل وا حدیدی صورت جمیہ بھی معدوم ہوجائے گی اور انفصال کے نیتج میں دوجہ بحو بروقت موجو دہیں ، ما ننا پڑے گاکہ وہ انجی ابھی پردہ عدم سے ماحت وجو دیں آئے ہیں ۔ مثلاً جو بروقت موجو دہیں ، ما ننا پڑے گاکہ وہ انجی ابھی پردہ عدم سے ماحت وجو دیں آئے ہیں ۔ مثلاً دو بات کا ایک جیم عمل واحد ہے اور اسے مرف صورت جمیہ ماناگیا اور اس کے لیے کسی می کو ہوئے الکیم وجو دیں آئے ہیں ۔ کیا گیا توجب اس کو نفسف سے تعتیم کریں گے قومال قرمت میں یا ان اور اس میں بالفعل موجو در سے کیا گیا توجب اس کو نفسف موجو در سے میں ان بر میں اس بی بالفعل موجو در سے ورزم مفسل ماننا پڑے کا حالانکہ وہ بلا مفسل کے تھا اور یکھی ہیں کہ سکتے کہ دہی سالیم مقسل واحد باتی ہوئی کہ وجو دمیں آئے ہیں ۔ نظا ہر ہے باتی ہوئی کہ وہ دمیں آئے ہیں ۔ نظا ہر ہے باتی ہوئی کہ وہ دمیں آئے ہیں ۔ نظا ہر ہے کا حالائی معدوم ہوجیکا ہے اور دو مرکو سے ابھی ابھی وجو دمیں آئے ہیں ۔ نظا ہر ہے کہ یہ کہ دی سالیم معدوم ہوجیکا ہے اور دو مرکو سے ابھی ابھی وجو دمیں آئے ہیں ۔ نظا ہر ہے کہ یہ میں کہ میں کہ سے کہ بی دی کہ یہ یہ کہ دی سالیم معدوم ہوجیکا ہے اور دو مرکو سے ابھی ابھی وجو دمیں آئے ہیں ۔ نظا ہر ہے کہ یہ ہیں دو دمیں آئے ہیں ۔ نظا ہر ہے کہ یہ کہ دو کہ بی داخل میں ۔

اس لیے لاز اُا یک الیسی شے انٹی ہوگی جوسالق متعمل واحدا دربعد کے دونوں محود و س کے درمیان مشترک ہوا درو ہ شے دونوں حالتوں ہیں بعینہ موجود ہوا در وہی بعد کے دونوں محود وں کوسالق متعمل واحد کے ساتھ مربوط کر ہے، و ہ شے بذات خو در متعمل ہوگی زمنفعس ۔ بلکھا ہے اتعمال والفعال ہیں اس جو ہر دحدان بعنی صورت جیمیہ کے تا بع ہوگی اکھورت جیمیہ متقىل واحد ہے توریخی مقال واحد ہے اگر و مفقىل متعد و ہے توریخی نفقىل متعد دہوگا نجب
یہ بات البت ہوگئی کہ وہ " شے دگیر" اپنے اتصال وانفصال میں اور وحدت وتعد دہیں مورت
جسمیہ کے تابع ہے تواس سے یہ بات نا بت ہو جاتی ہے کھورت جبید اس کے ساتھ کنقی اوراس کے
یہ ناعت ریعنی اوصاف حاصل کرنے والی ) ہے اور وہ شے کتھی ہر اور منتوت ہے اور ظاہر ہے
کہ منعوت محل ہواکر تا ہے لیں نا بت ہوگیا کہ وہ صورت جسمیہ کے لیے محل ہے اور جب صورت جسمیہ
جو کہ حال ہے، وہ جو ہر ہے تو اس دو سری شئے کا بھی ہوکئیل ہے، جو ہر ہونا حزوری ہے در نہو ہر
کا قیام عرض کے ساتھ لازم آئے گا، جو کہ محال ہے اس جو ہر محل کا نا م ہیول اولی ہے دہ جو ہر
منصل قاحد جو حال ہے اس کا نام صورت جسمیہ ہے جسیسا کہ پہلے معلوم ہو چکا ۔

اعتراض صورت جمید کے ملول کو ٹابت کرنے کے بیے مزدری ہے کہ اولاً یہ بات ٹابت کی جائے کو مورت جمید ہذات نو وہ یو کی کے اندر کی جائے کو مورت جمید بذات نو وہ یو لئے کے نیعت بنتی ہے جیسا کہ بیاض برا ہ داست جم کی مائے کو مورت جمید بذات نو وہ یو لئے کے نیعت بنتی ہے کی مورت جمید فو دصفت ہے بلکہ مفت ہے اور تقریر جامع میں جو کچھ ذکر کیا گیا ہے وہ یہ نہیں ہے کو مورت جمید فو دصفت ہے اور مرف آئی بات سے طول ٹابت نہیں ہوتا اور اگر محض آئی ہی بات مورت مورت جمید کے ملول کو ٹابت نہیں ہوتا اور اگر محض آئی ہی بات مورت مورت کے بیے کائی ہوتو لازم آئے گا کہ جم اپنے اعراض میں ملول جمید کے ہوئے ہو کیو نکی جسم ہی کے واسطے سے اس کے اعراض مثلا رنگ اور خطوط وسطے وغیرہ تی بی ہوتے ہو کیو نکی جسم ہی کے واسطے سے اس کے اعراض مثلا رنگ اور خطوط وسطے وغیرہ تی بی دور یہ بدا ہمتہ غلط ہے۔

اس اعتراف کا جواب یہ دیاگیاہے کسی شے میں عرض کا حلول اور تیز ہے
اور تو ہر کا حلول اور چیز عرض کے حلول کے بیے حزوری ہے وہ بذات خو د
میں کی صفت بن جائے اس کے ہر خلاف جو ہر کے حلول کے بیے یہ بات صروری نہیں ہے بلکہ
اس کے لیے آتنی بات کا فی ہے کہ حال کی صفات محل کے بیے ٹا بت ہوجا ئیں۔ چنا نچر یہاں
ایسا ہی ہے کہ صورت جمید کی تمام صفات ہولی کے لیے ٹا بت ہوجا تی ہیں۔

جبعض اور جو ہردونوں کی نوعیت الگ الگ ہے تو ایک پر دوسرے کے داسلے سے

ا عتراض وار در ہوگا۔ ہاں ایک شبہ و تا ہے کہ یقفیل ملول کی سابقر تعربیف بیں نہیں گئی ہے اس کا حل ہے کہ حلول کی تعربیف بیں جواختصاص ناعت کا لفظ آیا ہے اس کے اجمال میں تیفسیل ملحظ ہے۔

شرح مواقف ہیں اس اعتراض کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ استغنا بالذات یا احتیاج جواب الدات یا احتیاج بالذات کے درمیان کوئی تیسرا درج نہیں ہے کیونکہ استغناء ذات کا مفہوم عدم حاجت کے طلادہ اور کچھ نہیں ہے ۔۔۔۔۔ پس جب کوئی شنے متابح بالذات نہ ہوگ تولیقیناً مستغنی بالذات ہوگ ۔

شارت کواس جواب براشکال ہے۔ فرماتے ہیں کہ بہنے استغنا بالذات کا استخنا بالذات کے بارے میں متعین کر بیجے 'بھرا کے گفتگو کیجے'، استغنا بالذات کے بارے میں مترح مواقت میں کہا گیا ہے کہ وہ عدم حاجت ہے۔

سوال یہ ہے کہ شنے کی دات کیا عدم حاجت کی علت ہے یا یہ کہ اس کامفہوم یہ ہے کہ شے کی ذات حاجت کی علمت نہ ہوا ان دونوں احتا لوں میں سے کون سما احتال است خنا سر ذاتی میں مرا دہے به

ا دراگرمستغنی بالذات کا دوسرامغهوم معتبر مانتے ہیں بعنی یہ کداس کی ذات احتیاج کی طلت رہوتو ہیں تنافی کا سے متنفی بالذات ر معلم میں معتبر مانتے ہیں بعنی یہ کداس کی دات احتیاج کی طلت رہوتو ہیں تن کا یہ دعویٰ تسلیم ہیں کو مورت جسمیہ یاکو تی مجھی شے محل سے کہ وہ داس معنی کے بالمعنی الثان ہے کہ وہ اس محتی کے لیا ظامے متنفی بالذات ہوا کی کسی اور ملت خارجی کی وجہ سے محل کی محتاج ہوا وراس کی وجہ سے محلول ناہت ہو۔

جواب در المربین کی ہے کہ نوع کے افراد میں امتیاز واختلاف امور واردیا ہے اور دیا ہے اور دیا ہے اور دیا ہے اور دیل بہت کی ہے کہ نوع کے افراد میں امتیاز واختلاف امور فارجیہ کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس کے بر فلاف جنس کے افراد میں امتیاز فصول وائیر کے واسطے سے ہوتا ، ہے، شلاً انسان نوع ہے تواس کے افراد میں اختلاف تشخص (شکل وصورت، رنگ وروغن اور خصوصیات فاصم) کے ذریعے ہوتا ہے اور شکل ان شخص سے فارج ہوتا ہے اور شکا جیوان میں ہے تواس کے افراد میں ناطق ناہق ماہل وغیرہ سے امتیاز ہوتا ہے، یرسب فعملیں ہیں جو اہریت کے اندر دافل ہیں ۔

اس اصول پردیکھ لینا چاہیے کہ صورت جمیہ کے افرادیں امتیاز کن چیز وں سے ہونا ہے تیج کہتے ہیں کہ ایک صورت کا متیاز دومری صورت سے عض خارجی امور سے ہوتا ہے۔ مثلاً پر کہ فلاں گرم ہے اور فلاں بار دہ ، یہ طبیعة فلکیہ ہے اور وہ طبیعة عنصریہ ہے . ظاہر ہے کہ یہ امور صورت جمیہ کی اہیت سے الگ چیزیں ہیں رجب ان کا تعلق صورت جمیہ سے ہوتا ہے تواس کے افرادایک دوسرے سے مماز ہوتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ صورت جمیہ نوع ہے۔

جنس امر بہم کو کہتے ہیں رجس کا وجود خارجی، بنیر فعلوں کے نہ ہوسکے بٹلا حیوان جواب ایک امر بہم کو کہتے ہیں رجس کا وجود خارجی، بنیر فعلوں کے نہ ہوسکے بٹلا حیوان ایک امر بہم ہے اس بیں جب تک ناطق اور صابل و غیر و فعلوں کا تمول کا تمول کا تموان کے لئے اس کے ساتھ سطح یا خط باجم کا عتبار زکیا جائے اکو تی ماہیت موجود نہ ہوسکے گی بین معلوم ہوا کہ مقدار جنس ہے اور خط وسلح وغیرہ اس کے لیفھلیں ہیں ۔

سوال ازشارح لیے ہیں۔ بہلااقراض کے ہیں بہلااقراض سوال ازشارح لیے ہیں۔ بہلااقراض سوال ازشارح کے دواعراض کیے ہیں بہلااقراض کے اس تقریر کے با وجود مورت جمید کے عرض عام یاصنس ہونے کا احتمال باتی ہے۔ مکن ہے کہ فلک کی صورت جمید ۔ جوفارج ہیں طبیعت فلکید کے ساتھ منضم

ہے ۔۔۔۔ عناصر کی صورت جسمیہ ۔۔۔ بوطبیعت عنصر ہے کے ساتھ منفم ہے ۔۔۔ سے الگ حقیقت رکھتی ہوں ہو ونوں الگ الگ حقیقت والی صورت جسمیہ ہوں اور طلق صورت جسمیہ حنس یاعرض عام ہوا دریہ دعوی کی صورت جسمیہ کے مختلف افرا دمیں امتیا زمحض امور خارجیہ سے ہوتا ہے، بے دلیل ہے۔

دوسداائراض یہ کہ اگرہم بالفرض مورت جسمیہ کو نوع مان مجی لیں توھرف اسفے سے
کیونکر یہ تا بت ہوگاکہ اس کے تمام افراد مادہ کے محتاج ہونے میں مساوی ہیں۔ ایسا تواسس
وقت ہوتا جب وہ مادہ کی محتاج اپنی ذات کی دج سے ہوئی ، حالانکہ مکن ہے کہ وہ مادہ کی
محتاج اپنے تشخص کی بنا پر ہورکیونکہ جس طرح جنس کے افراد میں امتیا زفصلوں کی وج سے ہوتا ہے
اس طرح نوع کے افراد میں امتیاز تشخصات کی وج سے ہوتا ہے تو جیسے فصلوں کے اختلاف سے
جنس کے تقاضے بدلتے ہیں اس طرح کیول نہ یہ کہاجا نے کر تشخصات کے اختلاف سے نوع کے
جنس کے تقاضے بدلتے ہیں اس طرح کیول نہ یہ کہاجا نے کر تشخصات کے اختلاف سے نوع کے
میں تقاضے بدل سکتے ہیں توہر مگبہ
مادہ کی احتیاج باطل ہوگئی۔

دوسرے اعتراض کا جواب کی وج سے ما دہ کا مختاج نہ ہونا برہی گئی ہے کتنفس کا دوسرے اعتراض کے جواب میں یہ بات ہی گئی ہے کتنفس کا دو کا احتیاج نفس صورت سمیہ کے باعث ہے اس میں شخص کا دخل نہیں ہذا تحفی کی گفتگو درمیان میں نہیں لانی جا ہے ۔ درمیان میں نہیں لانی جا ہے ۔

( تىنبىيەك ) يرجواب نۇسە كيونكو مل زاع مىں بداہت كا دعوى مفاہت ہے۔

فصل ( مثن ) کیامورت جمیر کا دجو دہیو لئاسے ملیحد ہ ہوسکتا ہے ، نہیں امورت فصل ( مثن ) حمید کا دجو دہیو لی کے بغیر نہیں ہوسکتا اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر بغیر ہیو لی تنہامی ہوگی ، ہیو لی تنہامی ہوگی ،

د وسرے یہ کہ وہ فیرمٹنا ہی ہوگی، فیرمٹنا ہی ہونا محال ہے کیونکھ اجسام مسب متنا ہی ہیں ا در فیر مٹنا ہی کے بطلان کی دلیل پیچ کہ اگرا جسام فیرمٹنا ہی یا نے جائیں تورہ میکن ہے کہ ایک مبدامسے دوامتدا دہشکل شکٹ پی نکلیں تور دولاں امتدا دجس قدراً کے فرصتے جائیں گئے دونوں کے درمیان کا فاصلہ می بڑھتا جائے گا۔ اب اگریہ کہوکہ دونوں امتداد فیرمتنا ہی ہیں تو لازم آئے گاکہ ان دونوں کے درمیان فاصلہ مجھی غیر متنا ہی ہور اب خیال کروکہ فاصلہ فیرمتنا ہی ہونے کے باوجو ددونوں امتداد دل کے درمیان محصور ہے ، پھر فیرمتنا ہی کہاں رہار خلاف مفروض ہے۔

اسی طرح بہلااحتمال مین بتناہی ہونا بھی باطل ہے، کیونکو اگر صورت جمیہ مجرد و متناہی ہوگی تو وہ ایک حدیا چند حدول کے احاظ میں ہوگ ہیں وہ تشکل ہوگی کیونکوشکل اسس میٹ تت کا نام ہے جومقد ارکے احاظ سے حاصل ہوئی ہے نوا ہ ایک حداس کا احاظ رے بایٹ تت کا نام ہے جومقد ارکے احاظ سے حاصل ہوئی اس با چند حدیں ، اب سوال یہ ہے کہ دہ کل صورت جمیہ کوکس علت سے حاصل ہوئی اس میں تین احتمال ہیں، اول یہ کوخو داس کی ذات کی وجرسے حاصل ہوئی ہو، دوسرے یہ کہ اس کے لازم ذات کی وجرسے حاصل ہوئی ہو، تیسرے یہ کہ کسی سبب عارضی کی وجرسے حاصل ہوئی ہو، تیسرے یہ کہ کسی سبب عارضی کی وجرسے حاصل ہوئی ہو۔

پہلاا ور دوسرا متال باطل ہے کیونکہ ذات یا لازم ذات کی وج سے اگرشکل حاصل ہوگ تو تمام اجمام کاہم شکل ہونالازم آئے گا جوبدا ہمتہ باطل ہے تیسراا متال کبی غلط ہو کہ نظر کہ کونکہ اگر مبب عارض کی وجہ سے شکل کا حصول ہوگا توجب اس سبب عارض کا زوال ہوگا تو یہ شکل مجی زائل ہوجائے گی مجروہ دوسری شکل کے ساتھ متشکل ہوگی تولازم آئے گا کہ وہ قابل انفعال ہو اگر دو قابل انفعال ہو اگر دو چاہے کہ وہ ہولی اور صورت جمیہ سے مرکب ہوگی مالانکہ اسے مورت جمیہ مجردہ مانا تھا ابس جب دونوں احمال باطل ہو گئے تو صورت جمیہ جردہ عن المحرات اللہ مورت جمیہ علی ہوگئیا

سوال مورت جمیه کا ، جب کرمسنف مورت جمیه کومتنای ابت کرنا چاہتے ہیں ۔ یہاں دلیل میں جواجہام کالعظا کیا ہے اس سے جم مراد بہیں ہے بلک لیجد مراد جواب ہے اور چونکہ بعد جم کے لیے لازم ہے اس لیے طروم بول کرلازم مرادلیا گیا ہے لیکن یہ مرادلینا بعد سے خالی نہیں ہے کیونگر اس صورت میں بعد کا متناہی ہونا ثابت ہوگا، صورت جمید کائمیں الطیف شارح کی عبارت ولا تخلوعن بعدیں ایک خاص لطیفہ به وہ یہ سے کہ اگر لا تخلو کی شمیرارا دہ کی جا سب را جع ہوتواس کا مطلب یہ ہوگا کہ بعد مرا د لینا 'بعد ا در تکلف سے خالی نہیں ہے اور اگراس کی ضمیرا جمام کی طرف لو لے تواس کا مطلب یہ ہوگا 'اجمام بعد سے خالی نہیں ہوتے 'یس بعد ، حسم کے بیے لازم ہے اور یہاں مرزوم بول کرلازم مرا دلیا گیا ہے ۔

سوال منن كى مذكوره دليل جيه برمان سلى كهاجاتا ہے، اس پرشن بوعلى سينانے كيا اعراب

جواب اعتراض کی تقریرید ہے کو متدل نے یہ کتاب شفاریں اعتراض کیا ہے۔ اعتراض کی تقریریہ ہے کو متدل نے یہ جو کہا کہ یہ دونوں امتدا دا کر عزر شناہی ہوں گے تو دونوں کے درمیان کا فاصلہ بھی غیر متنا ہی ہوگا۔ یہ بات سلیم نہیں۔ اس دلیک سے اتنی بات تو تابت ہورہی ہے کہ دونوں احتدا دوں میں تز ایدلامتنا ہی ہو کتاہے بینی اس میں نزاید کی صلاحیت الی غیرالنہایہ ہے اوراس کے واسطے سے درمیائی بعدمی تزایدا شناہی ہوسکتا ہے لیکن اس سے یہ بات است نہیں ہورہی ہے بالفعل کو تی غیر متناہی بعدیا یا جار ہاہے بلکریے بعد دیگرے نیچے اوپرابعاد ہیں ان میں ہر نیچے والا بُور منا ہی ہے اوراو بروالا بُور بقدر متناہی اس زائر ہے ہیں اویروا ہے ابعا دخوا وان کاسلسلہ کتنا ہی دراز ہوبہرمال متنا ہی ہی ہوں گے۔ کیونکه جوچیزکسی متناہی سے بقدر متناہی رائد ہو' وہ خو دیتناہی ہوگی راس کی مثال یوں تجھو جیے عدد ہے کہ اس میں تزاید ال غیرالنہا یہ وسکتا ہے لیکن اس کا ہرگزیمطلبنہیں ہے بالفعل اعدا دغیر متنا سیموجود بی بلکه اعدا د کے اس غیر متنا ہی سلسلمیں جتنے اعدا د باتے خاتے ہیں وہ تناہی ہیں کیز کر او ہر والاعدد ابنے سے نیچے والے عدد سے صرف ایک مرتب ذا كرے اس طرح ابعا دكاترا يرجى ال غيرالها يہ بوسكتا ہے كين اس غيرمتنا ہى سلسله ميں جوابعا دہوں گے وہ سب متناہی ہوں گے لبدا غیر تمناہی کا متناہی ہونالازم نہیں آتا۔ مسوال استح كاس اعتراص كاجواب كس في ديا بها ورديا ب توكيا ؟ جواب شیخ کے اس اعتراض کا جواب سید شریف جرجان نے دینے کی کوشش کی

ہے۔ دہ کہتے ہیں کم اگر تم دونوں امتدا دوں کے درمیان انفراج کوبقدر امتدا دمانتے ہوتو چونکامتدا دین غیرمتنا ہی ہیں اس لیے لاز ماً انفراج کو بھی غیرمتنا ہی ماننا پڑے گا اور اس کے با وتو دمحصوربين عاصرين بوگا دانه محال

اعتراض الشارح كهتة بي كديه محال اس ليه لازم أتاب كراب دومتضا دچيزون كو اعتراض الميك وقت زيد كا وجود كهي مانا جائے اوراس کا عدم بھی۔ ظامرہ کریہ محال ہے بھراکراس محال کی وج سے کوئ دوسرا

محال لازم آتے توبعید ہی کیاہے ؟

اس کی تفعیل یہ ہے کہ ایک طرف آپ تیلیم کر رہے کہ دونوں امتدا دغیر متناہی ہیں بھر یر بھی کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان کوئی بٰحد ہو گا جو غیرمتنا ہی ہو گا سوال یہ ہے کہ جب د ولون امتدا دغیرمتنا ہی ہیں تو درمیا نی بعد کا وجو دکہاں مانیں گے کیونکر درمیان کا بعد و و خط ہے جوایک اشدا دسے نکل کر دوسرے امتدا دیں بیوست ہواس خطاوا مسل کو جہاں آپ فرض کریں گئے وہیں وہ وونوں امتدا دمتناہی ہو گئے تو آپ نے بہلے انھیں غرمنائى كما كيمرورميانى بعدك للحظرك يعتناس بنا ديا وهل هذا الااجتاع النقيضين سوال اران ملی کی مفسل تقریرجس بر ندکوره بالااعترام نه پڑے کیا ہے؟ تارح نے دلیل نکورکی مزید وضاحت کے کیے ملازادہ روی کاقول نقل جواب کیا ہے بوشن کی کتاب شفاً ورسید ندی شرح کا تا العین سے اخوذ ہے وہ كہتے ہيں كراس دليل كى ايسى تقرير جس سے ندكورہ بالاا عتراض دفع ہوجا ئے تين مقد ات پر

مقد مسئ اولى: - ايك مبدائ وداتداد بطرز مثلث كك كوالى فيرالنها يعاليس تواس بات کالازی امکان ہے کہ ان دونوں کے درمیان غیرمتنا ہی تحدا دمیں ابعا داس طرح مانے جائیں کہرد وبعد کے درمیان فاصله مراوی ہو۔ مثلاً ایک ایک ہاتھ کی میا فت پرخطوط فرمن کیے جائیں جو دونوں امتدا دکیا متصل ہوں ہیلے بعد کا نام بعد امل رکھیں اس کے

بعد بُعدا ول اوربعد الى، وامكذا .

مقد مله نانسید: بونکیر دونون امتدادبطرز مثلث می اس سے جتنا اکے برصے جائیں گے دونوں کے درمیان انفراج بقدرماوی زیادہ ہونا جائے گا۔ پس بعداصل بن مقدار میں ہوگا بعداول سے ایک ہاتھ فائدہوگا۔ پھر بعد نان بعداول سے ایک ہاتھ فائدہوگا۔ درسر لفظوں میں اول کہ سکتے میں کہ مرا بعد دالا تبعدا پنے اتبل کے بعدر پرم ایک ہاتھ فائد کے درسر لفظوں میں اول کہ سکتے میں کہ مرا بعد دالا تبعدا پنے اتبل کے بعدر پرم ایک ہاتھ فائد کے مشتی ہوگا ہیں مردہ بعد جو بعد اصل کے اور فرض کیا گیاہے اور بدواصل اور فائد کہ برختم لہ ہوا اور جو نکہ ابعا دینے متناہی میں اس سے فیا دائے می غیر متناہی میں ۔

اگرتیلیم کیا جائے کہ نیجے کے ابعا دکے زیا دات اوپر والے بعد میں موحو دہیں تو لازم آئے گاکہ ان کے اوپر بعد ہی نہیں ہے اور انھیں ابعا دہیں سے کوئی آخری بعد ہے اور اس تقدیر پر دولون امتداد دں کا متناہی ہونا لازم آئے گا، حالانکہ وہ غیر متناہی ہے۔

مرمان عمی کی تفریم است کی کوشکل شدت غیر نهای تقریر سنی چاہتے رحب دوخطا کی مبداء دونوں کے درمیان ابعا دغیر متنا ہیم مترا ندہ بقدروا حدیاتے جائیں (بحکم مقدمہ اولی) ہیں ان ددنوں کے درمیان زیادات غیر متنا ہی پاتے جائیں گے ربحکم مقدمہ تا نیز) اور مجروہ زیادات غیر متنا ہیدایک بعدیں پاتے جائیں گے جوسب کے اوپر ہے ابحکم مقدمہ تا انش) اور ظاہر بات ہے کہ جو بعد زیادات غیر متنا ہی ہر مشتمل ہوگا، وہ فو دغیر متنا ہی ہوگا اور محصور بین حاصر من بھی ہوگا۔ پس دلیل تا بت ہوگئی اور منع مذکور دفع ہوگیا۔

سوال کیابر ہان ملی کی اس تفعیلی تقریر پرکون اعتراض نہیں ہے۔

خواب دواشکال ہیں۔ دواشکال ہیں۔ پہلااشکال یہ کہ تیرے مقدم میں آپ نے یہ کہ ان زیادات بو متنا ہیں ہے۔ کہ بلاا انسکال یہ کہ کہ ان زیادات بو متنا ہیں بعد میں موجود ہوگا۔ یہ بات ہیں تسلیم ہیں کہ بازیاد احدیث باتے جائیں گے، ہذا ان سب کا جموع ایک بعد میں موجود ہوگا۔ یہ بات ہیں تسلیم ہیں کہ بازیا دات میں سے ہوا یک کا کمی ایک بعد میں با یا جا نا مجوع کے بائے جانے کومتلزم ہوگا کریا ایسا ہنیں ہوسکتا کہ علی سبیل الانفراد وہ زیا دات بخر متنا ہیں کسی ایک بعد میں بائے جائیں اکو خوال معنی کم وعی اعتبار سے زیا دات بخر متنا ہیں بعد واحدیں ہنیں بائے گئے جیسے کہا جا تا ہے کہ برو و فی ہرایک آدمی کا بیٹ بھر سے توکیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام آدمی بیک وقت اس و وقت اس و وقت اس و وقت اس کھر بیں سما سکتے ہیں منا ہر ہے کہ کوئی میں ہوئے۔ ہیں یا تام آدمی ہی وقت ہم کوئی طور سے اس گھر بیں سما سکتے ہیں منا ہر ہے کہ کوئی شخص بقید ہوئے سے والی مطلب ہنیں مراد لے سکتا مرت اس بات ہے کہ منا ہے دہ متنا ہو اس میں ایک بعد کے اندر یا تے جائیں ۔

کے لیے میرو دی یا یوم کان کا فی ہے اس کھر عمل ہے کہ وہ جملہ ذیا دات عیلی وہ ملنے دہ فتلف ادقات میں ایک بعد کے اندر یا تے جائیں ۔

جواب اس کجواب میں بیات کمی گئے۔ کہ ابعا دغیر سناہ میں سے ہرایک اوبروالا بعد میں بیر پورا مجو دہونے والے بعدا دور زیر پرشق ہے توبہ بات لزوا ثابت ہے کہ ایک بعد میں بیر پورا مجو عربو وجود ہے تو وہی مجوعات آخری بعد میں ہوگا۔ کرزیا دات غیر متناہیہ کا مجوعہ موجود ہے، علی سیل الانواد ہیں۔ بعد میں ہوگا۔ لین ثابت ہوگیا کرزیا دات غیر متناہیہ یہ کا مجوعہ ہے کہ اس مجوعہ سے آب کیا مراد لیت فیر محتن ہیں ہو اب پر بچریہ اشکال وارد ہو تاہے کہ اس مجوعہ سے آب کیا مراد لیت فیر محتن ہیں ہو ہو دہ ساگراس سے مراد مجوع متناہی ہے تو میسلم ہے مگراس سے زیا دات غیر متناہی ہو یا غیر متناہی ہو یا فیر متناہی ہو یا فیر متناہی ہو یا فیر متناہی ہو یا فیر متناہی ہیں اس ریا دات غیر متناہی ہیں اس کے ارام کے کہا موجود ہے کہ تو او میں ہو یا فیر متناہی ہیں اس کے لیا دات فیر متناہی ہیں دال است فیر متناہی ہیں اس کے لیا دات فیر متناہی ہیں دور کی دور میں اس کے لیا دات فیر متناہی ہیں دیور کا دات فیر متناہی ہیں دور کی دور میں اس کے لیا دات فیر متناہی ہیں دور کی دور میں اس کی دور کیا دات فیر متناہی ہیں دور کی دور میں اس کی کر دور الانتو پر برد دسرا احراض یہ ہو کر دات فیر متناہی ہیں جو کر دور الانتو پر برد دسرا احراض یہ ہو کر دات فیر متناہی ہیں جو

مقدارمساوی کی قیدلگانی بو و النوب، کیونکوجوبجد غیرتنایی زیادات برشمل بوگا ده فیرمتنایی بوگا خواه زیادات متساوی بود با متناقص بود، یا متزا کد بود کو ده زیادات متساوی بود با متناقص بود، یا متزا کد بود کو ده زیادات جینے برصحت جائیں گے مقدار بھی برصتی جائے گی راگروه غیر متنایی بود گے توجو بعدان برستنمل بوگا ده خود بخود غیر متنای موگا ۔

سواب اس اعتراض کا بعض لوگوں نے جواب دیاہے کہ اگر زیا دات بمناقص ہوں کے تو دلیں یہ ہوں اس کی دلیں یہ ہے کہ ہم منلاً ایک بالشت کا خطامتدا دین ہر ان کراس کو بعدا مسل قرار دیں بھراس کے نعمف کو بعد تائی دھکذا انی غیرانسانی میون خطا میر نعمف کو بعد تائی دھکذا انی غیرانسانی میر کو خطا مغیر منا ہی تقسیم کو قبول کرتا ہے مگراس کے باوجو دان زیا دات کا مجموع ایک بالشت بھی رہ ہوگا منا ہی اگر تراید متسا دی یا مترا تد ہو تو مطلوب حاصل ہوگا ہو متسا دی سے مطلوب حاصل ہوگا تو مترا تد کا ذکر ہوگا تو مترا تد کا داکم دیر کیا کیا اور مترا تد کا ذکر انہیں کیا گیا ۔

جواب ابحواب الحواب المحاسب المسترون مسلامیت اور قوت کے مرتب ہیں ہے کوئی خطاگر چی فیرنتنا ہی تقسیم کو تبول کرتا ہے اس میں محال ہیں اورا کر واقعة "وہ غیر تمنا ہی تقسیمات بالفعل موجود ہوجا تیں توان کا مجموعہ ہوا ہمتہ غیر تمنا ہی ہوگا کیون کہ اجزاد کے کثیر ہونے سے مقدار میں محلی اضافہ ہوگا کیون کہ اجزا فیرمتنا ہی ہوگا۔ اور جو بعدان اجزا پُرشتی ہوگا وہ بھی فیرمتنا ہی ہوگا۔ اور جو بعدان اجزا پُرشتی ہوگا وہ بھی فیرمتنا ہی ہوگا۔ اور جو بعدان اجزا پُرشتی ہوگا وہ بھی فیرمتنا ہی ہوگا۔ معن میں یہ جو کہا گیا ہے کہ مقدار کے ایک یا چند صدوں کے احاطے سے شکل مدول کے احاطے سے شکل حاصل ہوتی ہے اس سے کیا مرا دہے ؟

جواب انقط ہیں اور نقط کسی چیز کے احاط کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اس لیے خط کو متنسک نہیں کھتے اس لیے خط کو متنسک نہیں کہا جاسکا۔

مسوال الشكل كى بتعريف ذا داول برصا دق أنته كيونكرزا وبياس بتيت او ركيفست

کو کہتے ہیں جومقد اگراس حیثیت سے حاصل ہوتی ہے کہ وہ ایک یا زیادہ صدود سے احاط ناقعہ کے ساتھ مگری ہوتی ہے اس لحاظ سے زادیہ پر بھی شکل کا اطلاق ہوتا ہے۔

جواب منلا ایک طومت می و ناصروری ہے اور زاویہ میں احاظ منا قصر ہوتا ہے اور زاویہ میں احاظ منا قصر ہوتا ہے مندوط مستوی فرمن کریں جوتین خطوط سے گھری ہوتو اگر تینون خطوط اس کو مکمل محیط ہیں توجیت حاصل ہوگ وہ شکل ہے اور اگر دوہی خط مانیں کہ وہ دونوں ایک نقط پرمتلاتی ہیں تواس استار سے جوہیت حاصل ہوگ وہ زاویہ ہے۔

سوال اوپرصادق نہیں آتی۔ دجہ یہ ہے کہ آپ فیمار می طکرہ وغیرہ کے اوپر ما دی نہیں آتی۔ دجہ یہ ہے کہ آپ فیمار محاط کی ہیئت کوشکل کہا ہے اور محیط ہے ایک یا چند حدود سے محاط نہیں ہے۔

جواب بریدائترام کا میران کی ایک میرود میریدائترام صرور قائم ہے۔ اس لیے نامب یہ کو شکل کی تعرایف میں تعور می سیرمیم کی جائے ۔

اس کی مناسب ترتعریف یہ ہے کشکل وہ ہمیت ہے ہو مشکل کی تعریف یہ ہے کشکل وہ ہمیت ہے ہو مشکل کی تعریف کی تعریف کے ا مقدار کوا حاطر کو کی ایک حدیا حدود کریں کیا خودمقدار کسی کا حاطر کرے اس تعریف کی بنا پرمحیط دائرہ

برشکل کی تعریف صادق آئے گی کیونکہ وہ خود محیط ہے۔

مسنو ال مسنف نے کہا ہے کہ اگر صورت جمیم متناہی ہوگی تو متشکل ہوگی۔ اس بریہ
دہ تمام جہات میں متناہی ہوتا کہ ہم جہت ا ماطربایا جائے ہوشکل کے وجود کے بیے مزدری
ہے، ادر صورت جمیہ کے عدم تناہی کو باطل کرنے کے بیے توبر ہاں سلمی بیش کی گئی ہے اس
سے تام جہتوں میں متناہی ہونا ٹابت نہیں ہوا ہے فرمن کر واگر عدم تناہی فقط طول کی جہت
میں مانیں ، عرض میں نہ مانیں تواس میں بربان سلمی جا دی نہ ہوسکے گی کیونکو بر بال سلمی میں
ایک نقطہ سے دوامت دا دشکل مثلث نکلے ہمیں اوران دولؤں میں غیر متناہی انفرائ

کا جرام ف اس مورت میں ہوسکتاہے جب کہ کم از کم طول اور عرض دولوں میں عدم تناہی کا دعویٰ کا دعویٰ کا جو اس مورت میں عدم تناہی کو مانا جائے توبر مان سلی اس کو باطل بہیں کرسکت اس سے معلوم ہوا کرم بان سلی کی وجہ سے تام جہتوں میں متناہی ہونا ثابت نہیں ہوتا ، پس صورت جسمیر کا مشکل ہونا بھی خواب و خیال ہوگیا ۔

اس پرشارت نے معنف کے طریقے سے گریزی دا ہ اختیاری اور کہا کائیں صورت محواف میں اس کے بغیر بھی ہارا مدع ، فردہ کے تشکل کو ثابت کرنے کی حاجت ہی نہیں اس کے بغیر بھی ہارا مدع ، ثابت ہوگا، فرعن کر ووہ ایک ہی جہت میں متناہی ہے ، اور متشکل نہیں ہے ، تب بھی اس تناہی کی وجہ سے اس کو ایک ہیئت مخصوصہ حاصل ہوگی ہیں ہا را کلام بجائے شکل کے ای مہیئت میں جاری ہوگا ۔ میں جاری ہوگا ۔

سوال متن میں دعواکیاگیاہے کہ اکر شکل کوسب عارض کی وجرسے ما نا جائے توسبب عارض کی وجرسے ما نا جائے توسبب عارض کی وجرسے ما نا جائے توسبب عارض کے دوسری منکل آجائے گا۔ اس بیا مام دازی نے اعراض کیا ہے شکل آجائے گا۔ اس بیا مام دازی نے اعراض کیا ہے کہ ایسابہت ہوتا ہے کو بخیر کسی انفصال کے شکل تبدیل ہوجاتی ہے مثلاً مٹی کا لوتھ اگول ہواس میں یہ تبدیل بغیرانفصال کے ہوجائے گی۔ میں تقرف کرکے اسے چوکور بنا دیا جائے تواس میں یہ تبدیل بغیرانفصال کے ہوجائے گی۔

جواب بن وه با الفعال اورانفعال الهي به النفعال الكاوارم من الفعال الكاوارم من المعالى الكاوارم من المعالى المولان المولد المولد المولد المولد المولد المولد المولد ال

پسانفعال کاتعلق ما دہ سے ہے اور فعل کا تعلق صورت جسمیہ سے ۔ پر انفعال کاتعلق ما دہ سے ہے اور فعل کا تعلق صورت جسمیہ سے ۔

ا مین یه قاعده کرایک بی چیز فاعل اور منطعل نهیں بن سکتی اس پر نقص وارد ہوتا معلی اس برنقص اورد ہوتا ہے۔ اس برنقص اجالی جو بقض اجالی جو بیت المقتاب اور استحداثر اور سے معاشرا ور سے معاشر معالی ہے۔ معال محتوب ناطقہ مادی چیز نہیں ہے ، بھرانفعال کمیونکر ہوا۔

نقف تفعیلی ہے کہ ہوسکتا ہے کہٹے واحدین دوجہتیں ہوں ایک جہت سے فاعل ہو اورایک جہت شیفعل میساکر تال فرکوری کؤد کھنے معلوم ہوتا ہے۔

سوال المتناس كماكيا كركل مايقب الانفصال فيهوم وكب من المهدول من المهدول المول المول

جواب کے باتے یوں کہنا جا ہیے۔ کل مایقبل الانفصال فہومقارن للہ بول

تاکہ اشکال مزرہے ۔ مقید شکا کے جاری تقدیدہ میں میں

مسوال کی وجرسے ہوگی، یالازم ذات کی وجسے یاسب عارض کی وجسے۔
معترض کہتا ہے کہ بین ہی احتمال نہیں ہیں، اور بھی ہیں۔ (۱) مورت جبیہ عارض کی وجسے۔
معترض کہتا ہے کہ بین ہی احتمال نہیں ہیں، اور بھی ہیں۔ (۱) مورت جبیہ مع لازم ذات کی معترب عارض علت ہو۔
ملت ہو (۲) مورت جبیہ معصب عارض علت ہو (۲) افر مباین اپنے فیرکے ساتھ بلکر علت ہو (۳) تیز س کا مجو عطلت ہو (۵) امر مباین اپنے فیرکے ساتھ بلکر علت ہو۔
(۲) تیز س کا مجو عللت ہو (۵) امر مباین تنہا علت ہو دا ۲) امر مباین اپنے فیرکے ساتھ بلکر علت ہو۔

یرا حیالات خرور موجو دہیں لیکن ان کا باطل ہو نا ہونکہ مصنف کی تقریر سے واقع میں تواجب کہ بہا کورت ہیں تو ہوں کی خرورت نہیں بھی اس کی تفصیل یہ ہے کہ بہا کورت بین تواجب میں تواجب میں تواجب میں خاص سے اس کا دور س کے بعد کی بین صور توں میں ۔۔۔

بن تواجب ما کا منت کی شامل ہے ۔۔۔ اس کا دور س کے ساتھ مشکل ہونالازم آئے گا بی انفعال کو متلزم ہوگا۔

ردگیاا مرمباین تویہ بداہ تیمعلوم ہے کہ امرمباین کا تعلق تمام اشکال کے ماتھ مساوی ہے ۔ بب ایک خصوص شمکل کی علت بننے کے لیے کسی خاص رابط کی صرورت ہوگی ورز ترجی بلائ کا ذم آئے گی اب ہم بوچیں گے کہ وہ امرمبائن لابطر مخصوصہ کے ساتھ اس شکل کے تحقق کے لیے کانی ہے یاس کے لیے کسی معاون کی ضرورت ہوگی اگر آب کہتے ہیں کہ وہ امرمباین معالوں کی ضرورت ہوگی اگر آب کہتے ہیں کہ وہ امرمباین معالوں کی ضرورت ہوگی اگر آب کہتے ہیں کہ وہ امرمباین معالوں کی صرورت ہوگی اگر آب کہتے ہیں کہ وہ امرمباین معالوں کے اس

کے تحقق کے لیے کافی ہے۔ تواب سوال یہ ہے کہ دوامر مہایئ متنع الزوال ہ'یا جمکن الزوال اگراپ کے جم بھی کہ وہ مرابط اور امور فدکورہ کے درمیان تردید جاری کریں گے بینی کہ دہ رابط اسے بورت جمیری ذات کی وج سے ماصل ہوا یا الازم ذات کی وج سے ماصل ہوا یا الازم ذات کی وج سے یا مرسورت کے مخدورات کی وج سے یا سبب عارض کی وج سے اور وہ یا تینوں کے مجوعہ کی وج سے ہم مرصورت کے مخدورات میان کے وہ بیان کیے جاجے بین اور اگراپ کتے ہیں کہ وہ ماس یا انفعال یا انفعال لازم آئے گا۔ اس کو شارح نے مخدوراً نی کہا ہے اور اگراپ کہتے ہیں کہ امر مباین مع الرا بطر کو مواون کی مزورت ہوگی تو موال یہ میں دابط اور امور فدکور کی تو موال یہ ہے کہ دہ امر مباین تردید جاری ہوگی اور دوس کے صورت ہیں می ذور میں رابط اور امور فدکور کی دورا میں باتی تردید جاری ہوگی اور دوس کے صورت ہیں می ذور میں دابط اور امور فدکور کی دیا تھا۔

چونکران احالات کیفی نرکورہ متن تینوں احمالات کے ابطال کی روشی میں مجھی جاسکتی تھی اس بیم صنف نے ان سے تعرض نہیں کیا ۔

 ضعف کی جانب انثارہ ہے ، جواب کا ما مل یہ ہے کشکل کی علت تنفس کو قرار دیا غلط ہے کوئے کو کھائے تو دور لا زم حکائے تو تشخص کی علت شکل کو قرار دیاہے کھراگر شخص کوشکل کی علت قرار دیا جائے تو دور لا زم آئے گاریہ جواب صعیف ہے کیو بحث علی موقوف ہے صدو دبرہ اور مدموقوف ہے مقدار براا در قدار موقوف ہے ہے ہم برا ورجم موقوف ہے صورت جسمیہ برر اس سے علوم ہواکشکل مورت جسمیہ سے بمراصل کیڑہ دورہے بھروہ اس کے شخص کے لیے علت کیسے بن کئی ہے ۔

امرمباین کے سلسلے ہیں ایک اور توجیہ اللہ اور توجیہ اللہ اللہ اور اس کے ابطال کے لیے کی توجیہ کرتے ہیں اور توجیہ کرتے ہیں اور یو کہ اگر شکل عبین کے لیے کی توجیہ کرتے ہیں اور یو کہ اگر شکل عبین کے لیے امرمباین یعنی عقل فعال علت بنے کے لیے کوئی مخصص ورکار ہے ۔ اب اس کے واسط علت بنے کے لیے کوئی مخصص ورکار ہے ۔ اب موال یہ کہ وہ مخصص کیا ہے ، مصورت جمیہ ہے ؛ اس کا لازم ذات ہے ؟ یا عارض ہے ؛ اور یہ مرمباین مینی عقل فعال کوشکل کی علیت ما نتا مرمباین مینی عقل فعال کوشکل کی علیت ما نتا مرمباین مینی عقل فعال کوشکل کی علیت ما نتا مال ہو چکے ہیں بس معلوم ہوا کہ امرمباین مینی عقل فعال کوشکل کی علیت ما نتا مال ہے ۔

یرجواب اس قاعدہ برمبنی ہے ہیولی عفری صورت جیمیہ اعراض اور فوس سب کافیضان عقل فعال سے ہے۔ ہم نے اس جواب کو دو وجہ سے نہیں اختیاد کیا۔ ایک تواس لیے کرقاعدہ لکورہ برکوئی دیل فائم نہیں ہے۔ دوسرے یرکہ فلاسفو خوداس کے قاعدہ کے سلسلیں ندبذرب ہیں یہا کی یہ لوگ انعال کو عقل فعال کی جانب نمسوب ہیں کرتے جیسا کہ صورت نوعیہ اورمیل اور مزاج کے مباحث سے میرجانا ہے۔

فصل: - كياميولل، صورت جسمير كي بغير إياما تاب ؟

میس آنهین میونی مورت جسمیہ سے الگ نهیں موسکتا کو نکه اگر صورت جسمیہ سے علیادہ الاستقلال میں اول برکہ دور واحمال ہیں۔ اول برکہ دور دور وضع ہو یعنی قابل اشارہ حیہ ہو۔ دوسرے یہ کہ وہ ذو وضع بعنی قابل اشارہ حیہ ہو۔ دوسرے یہ کہ وہ ذو وضع بعنی قابل اشارہ حیہ ہو پہر دونوں احمال باطل ہیں ہمذا ہیوئی کا صورت جسمیہ سے علیارہ وجو دمجی باطل ہے۔

اب پہلا احمال دیجو کرکیوں باطل ہے اس کے بطلان کی وجریہے کہ دووقع ہونے میں دواحتال میں ایک یرکروہ قابل تقتیم ہور دوسرے برکروہ قابل تقتیم مزہور قابل تقتیم ر ہوناتوبقینا باطل ہے کیونکر جزر لایتجزی کی بحث میں یہ بات گزر دی ہے کہ مردو وضع جیز انقسام کوقبول کر تی ہے ۔ پس مفروری ہے کہ وہ قابل انقسام ہولیکن اسے قابل انقسام کہنا مجھی غلط ہے کیونکہ اس کے انقسام کی تین صورتیں ہیں ، اگرا یک جہت بین منقسم ہو تو خط جوہری ے اور دوجہتوں مستسم بونوسطے جوہری ہے اور تینوں جہتوں بین منقسم ہو توجہ ہے اور تینوں صورتیں باطل میں مخط جوہری ہوااس سے باطل ہے کرخط کا وجودستقل بہیں ہو آگیونکہ ہماس خط جومری کوکسی دوسطوں کے دوطرف بعنی ووخط کے درمیان رکھ کرسوال کریں گئے کہ وہ دونوں کے درمیان حاجب بنامے پانہیں اگرحا جب نہیں بنا توخطوط کا تداخل لازم آئے گا اوروہ مال ہے کیونکدوفط معجوعہ ایک سے بڑا ہو اسے اور تداخل کی صورت میں مجوع کے اندرکوئی اضافہیں ہوگا اوراکرماجب بنتاہے تو دوجہتوں میں انقسام لازم آئے گا کیونکہ جوحصہ ایک طرف کے خط سے تعمل ہے وہ اور ہے اور جو دوسری طرف کے خطرسے مقمل ہے وہ اور ہے اور حفاکایہ انقسام محال ہے۔ اورسطے جوہری ہونامجھی محال ہے کیونکہ اس سطح کوہم دوسطی سے درمیان ر کھ کر سوال کرس کے اور بھروہی سب صوریس بہاں بھی جا دی ہوں گی جن کا ذکر خط جوہری کے سلسلے میں ہوچکا ہے ۔ اورجسم ہو نااس بیے محال ہے کرجسم ہیو لی اور صورت جسمیہ سے مرکب ہو ا ہے اور اکب بہاں ہولی کوصورت جمیہ سے علیادہ مان چے ہیں۔

اب دوسرااحمال اوبعنى يدكر ميولى مجردعن الصورة ذو ومنع نهيل بي سيد توموال يدسي كجب اس كے مائح مورت جسميه كاا قتران ہو گا توكس حيزيں عاصل ہو گا اس بين بين احتمال ہي بہلا یه کسی حیز میں زہو، دوسرایہ که تمام احیاز میں ہور تیسرایہ کسی ایک مخصوص حیز میں ہو۔ بہلا ا در د *درس*ااحتال توبدا ہتہ محال ہے اور تیسرااحتال بھی غلط ہے کیونک*ا سکاھیل ہر*ا ہیسہ جیزیں ممکن ہے بچرکسی ایک حیز ہیں اس کا پایا جا ناتر جیج بلا مزج ہے اور میر محال ہے ۔

نبيں ہے ۽

بہلی وضعی صورت میں جواب اس کا حیز ہے وہ دوسری وضع کے حیز کے لیے مرع بن جائے کا حراج بن جائے کا میرائے بن جائے کا میرائے بنیاں ہے۔

غرض یر کرجب دونوں احمالات اپن تمام شقوق کے ساتھ باطل ہو گئے توہیولی کامورت جسمیہ سے ملیا کہ و کر کھی باطل ہوگیا۔ رمتن تمام ہوا )

سسوال انظامریمعلوم ہوتا ہے کہ مرذو وضع چیزانقسام کو قبول کرتی ہے۔ اس کامفہوم انظام ریمعلوم ہوتا ہے کہ جو چیز بھی ذو وضع ہوگی وہ قابل انقسام ہوگی خواہ وہ جو ہرہویا عرض میکن اگریمی معنی مرا وہوتواں پراعترامن ہوگا کہ نقط کو فلاسفہ ذو وضع یعنی قابل انشارہ حید مانتے ہیں مگر وہ قابل انقسام نہیں ہے اور جزر لایتجزی کی بحث میں مصنعت نے جو کھی کہاہے وہ یہ ہے کہ جرزو وضع انقسام کو تبول کرتا ہے عرض کے بارے ہیں وہاں انقسام کو نہیں اس است کیا گیا ہے اور نقط قابل انقسام نہیں ہے اس لیے نقطوں میں تداخل میں ممکن ہے۔ اس کے بارت کیا گیا ہے اور نقط قابل انقسام نہیں ہے اس لیے نقطوں میں تداخل میں ممکن ہے۔

معنف كى مرادم طلقاً ذو وضع كوقابل انقسام تابت كرنانهين به بلكاس سے جواب مرادوه ذو وضع به ، جوجو برسے م

سوال ایکناس تقریر بر مذکوره بالامتن دایی دیل اس وفت مکل ہوگ حب کہ ہولیکا سوال استان دایل ہے ؟

دوسری دلیل بیر ہے کہ بیولی جسم کا جزو ہے اور جسم ہو ہرہے اس لیے اس کا جزو کبی جو ہر ہو گالیکن اس براعترا من ہے کرسر برکی ہیئٹ محضوصہ اس کا جزو ہے مالانکہ وہ عرض ہے جب کہ سریر جو ہرہے ۔

اس اعترامن کا جواب یہ دیا جاسکتا ہے کومشا ئین جوہیولی کا اثبات کرتے ہیں'ان کے

نزدیک کوئی جو مرطوف سے مرکب نہیں ہوسمگنا ،پس ہیں ہیں ہیں ہیں اس ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شارح نے ہیو لی جو برت کی ان دونوں کی دلیوں کو الگ الگ شارکیا ہے۔ اگردونوں دلیوں کو ایک دلیل شارکیا ہے۔ اگردونوں دلیوں کو ایک دلیل بنا دیا جائے تو اعتراض نہیں ہوگا کیونکہ ہیں تنظیم کر ایک نزل سریر کا بردوان میں لیا جائے تو وہ مریر کے لیے علی نہیں ہے۔

سوال اقول لايخلوالكلام في هذا المقام عن احتطوب كركرا عمرا من احت السيرا المال المال

بحواب ان کے لیے ہم کومصنف کی ابتدائی عبارت کی جانب لوٹمنا ہوگا۔ ابتدائی مسنف بحواب ان کہاہے کرہیو لی برتقد بریخرون الصورہ ۔۔ یاتو ذو وضع ہوگا یا ذو وضع نہ ہوگا سے مراد لیقینا ہی ہوگا کہ وہ طلقاً ذو وضع نہ ہوگا سے مراد لیقینا ہی ہوگا کہ وہ طلقاً ذو وضع نہ ہوگا سے مراد لیقینا ہی ہوگا کہ وہ طلقاً ذو وضع ہوگا اس بالذات نہ بالحرض اب سوال یہ ہے کہ اس کے مقابلے ہیں ہو ہی گئی ہے دو وضع ہوگا اس سے کی مراد ہے ہو یا رت اورتقابل کا تقامنہ یہ ہے کہ اس سے ذو وضع فی الجمل مراد ہو۔ لین مطلق ذو وضع ہو تواہ بالذات ہو تواہ بالدات ہو تواہ بالدا

اوراگراس اعتراص سے بیخے کے لیے ذور صنع سے ذو وضع بالذات مرادلیا جائے تو مسنف کالفظ اس مرادلیا جائے تو مسنف کالفظ اس مراد کی مساعدت بہیں کرتا تاہم اگرا سے مان لیا جائے تو دوہ کی شقول ای تودید مسنف کالفظ اس مراد کی مساعدت بہوگ کہ بہول مجردہ یا تو منع بلدا کہ بہول مجردہ یا تو دومنع بالعرض بوگا یا فیر ذی وضع مطلقاً ہوگا ۔ اس بیس نشان زدہ شق دو وضع بالدات ہوگا یا ذرومنع بالعرض ہوگا یا فیر ذی وضع مطلقاً ہوگا ۔ اس بیس نشان زدہ شق دو یکئی۔

بعرد ووضع الذات مرا دلين كاتقدير برايك اورخراب لازم أسقا كى ده يركراس صورت

ین هنف کی اس عبارت بین که "اگر دوونع ہوا ور پول جہوں پی تقیم ہوتوجہ ہے "جسم سے
صورت جہمیر ادلینا فروری ہے جیسا کر ماحب شرح ہواتف نے کہا ہے ۔ کوئی ذوون بالذات
ہوکمنفسم فی الجہات الثلث ہو گھن مورت جہمیہ ہے ان کر جہم جو کھورت جہمیہ ا در ہیول سے مرکب
ہوتاہے جبم قومورت جہمیہ کے واسط سے ذوو فنع ہوتاہے اور چونک بظا ہر صورت جممیہ ہی نظراتی
ہے اس سے اس بچر ہم کا اطلاق ہوسکتا ہے یو فن یہاں جبم سے صورت جم کی مرادینا فروری ہے ، مرکب کے
جس کر جہاں معنف نے یہ کہا ہے کہ "جبم ہونا بھی جا تر نہیں ہے کیونکو اگر جسم ہوگا تر ہیول اور صورت
جسمیہ سے مرکب ہوگا یہ اس عبارت سے وہ مرابقہ عبارت بالکل ہے جوڑ ہوجائے گ

مسنف کی عبارت ہے الا مناها ذا انتہی الدید طرف السط صدی نین خطابومری المسلومین نین خطابومری المسلومین نین خطابومری کے دوسط کی مشرط کا گئے۔ بعث الوقوں نے طرف السطین میں سقیم الاضلاع ہونے کی شرط کی کے دہ دونوں طمیس سقیم الاضلاع ہوں اکیا دین خط کے درمیان اس خطکور کھا جائے مزوری ہے کہ دہ دونوں طمیس سقیم الاضلاع ہوں اکیا رشرط میں ہے کہ دہ دونوں طمیس سقیم الاضلاع ہوں اکیا رشرط میں ہے کہ دہ دونوں طمیس سقیم الاضلاع ہوں اکیا رشرط میں ہے۔

بنین بیت رط مردی توکیا ہوتی بہار مضعد کے بیر صرب کیونکے ہیں تومطلقاً خواب اللہ میں اور اس قید کی صورت میں محافظ مرت خط جو ہم کی متعدد کے خلاف ہے۔ مرت خط جو ہم کی ابطال ہو گا جو کر مقعد کے خلاف ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ اگریہ قید هروری مجی ہو تو دونوں طول کا ایک ایک ضلع جفط جو ہری سے تماس کی بیٹ ہوئے ہے۔ سے تماس کی مستقیم ہونے سے تماس کی مستقیم ہونے سے کیافوٹ ہے ؟

سوال پرمرک شاه بخاری شارح بدایة الحکمة کا اخراض نقل کیا به استفصل تحریرکی می میسوال میک شاه بخاری شامه برای جگریا اعراض کیا به است کیا مراد به میسوال جواب کیا پرمراد ب که دوخطول کا بحیشیت طول کے مجوع ایک سے بڑا ہوتا ہے باکر پرمراد ب توبات بالکل بجا درقاعدہ درست ہے لیکن مقام زیر بحث میں ہماری گفتگوع ض ک جہت میں جل رہی ہے۔ یعنی یہ کدا یک خط دوخطوں کے درمیان وضی یں رکھا جائے زکولول میں اور اگراس کا مطلب یہ ہے کرموض میں دوخطوں کا مجموع ایک سے بڑا ہو تاہے تو سے قاعدہ ہی سرے سے فلط ہے کیون کو عرض میں مقدار نہیں ہوتی مجرج ہے حضوط عرض میں جمع ہوجا تیں ان میں مقدار ہوگ ہی نہیں کہ اس براعظم ہونے کا اطلاق ہوسے ۔

اس اعتراص کی توضیح میں میرک شاہ کے شاکرد سید سندے یہ ارشا دفر ما یک تداخل مرف
مقداریس مقدار ہونے کی حیثیت سے محال ہوتا ہے توجس چیزیس مقدار نہیں اس میں تداخل مقدار ہیں مقدار نہیں اس میں مقدار نہیں اس میں مقدار نہیں ہونے کی حیثیت سے محال ہوتا ہے توجس چیزیس مقدار نہیں اس میں تداخل عال نہیں ۔ جسٹ میں اوجہت میں مقدار ہوتا خطاس میں صرف ایک جہت میں تداخل عال نہیں ان میں دونوں جہتوں میں مقدار ہوتا ورجس میں دوجہتوں میں مقدار ہائی جاتی ہو مثلاً سطح اس میں ان مطلقاً تداخل محال ہے۔
تداخل محال ہوگا اورجس میں تینوں جہتوں میں مقدار موجود ہواس میں مطلقاً تداخل محال ہے۔
تیکن اس بنیا دیرتو ایک سوال یہ بہدا ہوگا کہ اجزار لائیجزی توسرے سے مقداری نہیں ہیں بھران میں تداخل کو کیونکر محال کہا گیا ہے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اجزار لائیجزی میں تداخل می نفی کی گئی ہے کا سے اس مقدیر بران کے تداخل کی نفی کی گئی ہے کا سے اس میں تداخل ہوگا توان سے کسی جسم کا مرکعیٰ قطعاً محال ہوگا اس بنا پران میں تداخل مدن حیث نفا تبتر کب منہ الاجسام کا لیے میں نداخل جا ترزاد میں جب تداخل ہوگا توان سے کسی جسم کا مرکعیٰ قطعاً محال ہوگا اس بنا پران میں تداخل مدن حیث نفا تبتر کب منہ الاجسام کا لیے فی نفی میں تداخل جا ترزاد میں جب تداخل ہوگا توان سے کسی جسم کا فی نفی میں تداخل جا ترزاد میں جب تداخل ہوگا توان میں تداخل ہوگا ترزے۔

معرمن نے یہ قاعدہ جوبیان کیا ہور کا اعتراض اور اصل اعتراض کا بتواب ہے کہ داخل صرف مقدا رہیں مال ہے، اسے شارح کا اعتراض اور اصل اعتراض کا بتواب کے مدا مت مواقعت نے و داجرا دائیجری کے تداخل کو ممتنع نابت کرتے ہوئے انکاب کہ مدا ہت عقل اس کی شاہدہ کہ ایک جیز جو بنات تو دونر کے سی تخیر بزاتر میں اس طرح داخل ہو جائے کہ دونوں کا تجم متحد ہو جائے اور ذرا بھی کم وبیش نر ہو می ل ہے۔ اس سے نابت ہوتا ہے کہ امتناع تداخل کی علّت مقدا رہیں ہے ملک تحیر بالذات ہے۔ دوسر سے نظوں میں اس کی تعیر تو ہرست سے بھی علّت مقدا رہیں ہے ملک تحیر بالذات ہے۔ دوسر سے نظوں میں اس کی تعیر تو ہرست سے بھی

کی جاسکتی ہے کیونکہ جو ہرہی متیز بذاتہ ہوتا ہے بی امتناع تداخل کی علت جوہر ہوناہے اس لیے اگرایک خط جوہری کو دو خط جوہری کے درمیان کھی ماکی خط جوہری کو دو خط جوہری کے درمیان کھی ایک خط جوہری کو دو خط جوہری کے درمیان کھی ایک خط جوہری کو دو خط جوہری کے درمیان کھی ایک خط جوہری کا ۔

سوال مني بي جو دوسرااحتال ذكركيا گيا به كربيولي مجرده ذو ومنع نه مو،

سے بڑا ہو گا بلکہ اسس نے ما ناہے کہ دوخط جب طول میں متلاتی ہوں گے تو عجم ایک

اس پرگفتگو کرتے ہوئے مصنف نے فر ہا گار جب اسس کے ماتھ مورت جب کا قران ہوگا تو وہ کس حیزیں حاصل ہوگا۔ اسس پرکسی نے سوال کیا کہ کیوں نریہ مان لیا جائے کا س کے ماتھ صورت حبرہ کا قران کھی ہوگا ہی بہنیں کہ اسس کے کسی تیزیں حاصل ہونے کا موال ہیدا ہو۔ اگریشیلیم کرلیا جائے کہ ہیو لی مجر دہ کے ساتھ صورت کا قران نہیں ہوسکتا تو یہ بھیرا ہی ختم ہوجائے۔

اس اعتراص کے جواب میں کہاگیا ہے کہ بیٹو کی تجروہ اگر فی نفسہ اس کے ساتھ جواب میں کہاگیا ہے کہ بیٹو کی تجروہ اگر فی نفسہ اس کے ساتھ مورت جسمیہ کا اقتران ہی مذہولہ وہ بیولی کیوں رہے گا بھرتو وہ عقول اور منفوس کی تبییل سے ہوجائے گا جنہیں مفارقات کہا جاتا ہے اور اگروہ صورت جسمیہ کو تبول کرتا ہے تواس کا قتران ممکن ہواا ورممکن کسی محال کو مسلزم نہیں ہوتا اور بہاں اقتران بالصورة کے بعب دیال لازم آرہا ہے ' تو ما نزایر سے گاکہ اقتران کی دھر سے یہ استحال نہیں ہے ، صرف ہیں کے تجرد کی وجرسے ہے۔

سوال ایس کے اس قاعدہ پرکہ مکن مجال کومتر مہیں ہوتا ۱۰ اعتبراض وارو است کی است کی محال کومتر مہوں ہوتا ہے کہ محان بالذات جو کہ محتنے بالغیر ہو، ہوسکتا ہے کہ مجال کومتر مہو اسس کی تفصیل یہ ہے کہ فلاسفہ کے نزدیک بعض چیزیں اپنی ذات کے اعتبار سے محتول ہیں مگر کسی فارجی انٹر سے مجال کے ذمرے ہیں اس کی بیت رمثلاً فلاسف کے اعتبار سے مقول عشرہ فی نفسہ مکن ہیں، بعنی ان کا وجو دکھی ممکن ہے اور ان کا عرب مہی مکن ہے، لیکن چونکہ ازرو کے فلسف واجب الوجو د تو کہ معلی ہو سے اس کے معلولات ہیں اور قاعدہ ہے کہ معلول کہ می علیت تامہ ہے تاس کے معلولات ہیں اور قاعدہ ہے متن ہے ، تو اس کے واسط سے عقول کا عدم ممکن کومتر ہے، تو اس کے واسط سے عقول کا عدم ممکن ہوئے ہیں تو اب کے متا ہے ہیا گومتر منہ ہوئے قاعد سے کے مطابق انجیر سب مب یہ عقول ممکن بالذات ہیں تو آپ کے متا ہے ہیا کہ مہیں ہوئے قاعد سے کے مطابق انجھیں کسی محال کومستلز م نہیں ہونا چاہئے ۔ حا لائح ہم دیکھے ہیں کہ یہ کال کومستلز م نہیں ہونا چاہئے ۔ حا لائح ہم دیکھے ہیں کہ یہ کال کومستلز م نہیں ہونا چاہئے ۔ حا لائح ہم دیکھے ہیں کہ یہ کال کومستلز م نہیں ہونا چاہئے ۔ حا لائح ہم دیکھے ہیں کہ یہ کال کومستلز م نہیں ہونا چاہئے ۔ حا لائح ہم دیکھے ہیں کہ یہ کال کومستلز م نہیں ہونا چاہئے ۔ حا لائح ہم دیکھے ہیں کہ یہ کال کومستلز م نہیں ہونا چاہئے ۔ حا لائح ہم دیکھے ہیں کہ یہ کال کومستلز م نہیں ہونا چاہئے ۔ حا لائح ہم دیکھے ہیں کہ یہ کال کومستلز م نہیں ہونا چاہئے ۔ حا لائح ہم دیکھے ہما کہ کہ کو تھا جا کہ کو دیکھے ہما کہ کو دیکھے ہما کے دیکھوں کو دیکھوں کو دیکھوں کو دیکھوں کیا کو دیکھوں کو دیکھوں کے دیکھوں کو دیکھوں کے دیکھوں کو دیکھوں

کونکہ اگر ہم مُلاَعظل اوّل کا عدم جو کر ممکن بالذات ہے تسلیم کرلیں تو اس کے نتیجے

واحب الوجود كا عدم لازم آئے گا ، بوكر محال بي كيونكي معلول كا مدم علت تامه كے مدم كوشكا م يے اس معلوم ہواكم مكن متلزم محال ہوسكتا ہے ـ

جواب اجی نہیں؛ مقل اول کا مدم جہاں ممکن بالذات ہے وہیں منتے بالغیری تو ہے تو ایس اخترابی تو ہے تو یہ الفیری تو ہے تو یہ استاع کی جہت سے ورزامکان کی جہت سے کسی عال کو تعلن کی جہت سے درزامکان کی جہت سے کسی عال کو تعلن کی جہت ہے تو فی نفسہ عال کو متلزم ہیں ہے اور بہاں ہولی مجردہ کے ساتھ جب مورث جمید کا اقران فرض کیا جائے تو فی نفسہ عال کو متلزم ہے۔

اصل ال کادومرا جواب المحاسك المحرس المحرودة الم

یں برموال ہے کہ ابتدائے فطرت میں دہ صورت جسمید کے ساتھ مقترن کے یانہیں ہاس میں اس

احمال گُلُخِائن ہی نہیں کہ اس کے ساتھ صورت جبھیہ کا اقتران ممال ہو۔ مدر وال مقربید کر بھی کے مصروب سے میں انتہاں کر سے اور اس کے ساتھ کا استعمال کا کہا تھا تھا ہوں کا کہا ہے۔

سوال ال متن بن كماكيا ب كصورت جميد كما تحاقر ان كربعداس كاكسى ايك يز بن با با با ترجيح بلام رقح بدراس براعتراض كياكياب كرمورت جميد كرمات ومورت ومب مقارن ب مكن ب وه اس مخفوص يرز كومتعنى بور

ایرانہیں، وسکا، کو نکھ ورت نوم کی تیز کو تعین کرتی ہے بین جم کو ایک کئی میز کو تعین کرتی ہے بین جم کو ایک الگ اجزار میں جو اب کی جزئیات ہیں اور اس کی نبست تام اجزار کے ساتھ ساوی ہوتی ہے ہیں ہو لئے اجزاد توجیز کے اجزائے ساتھ فقوص ہوئے ہیں اس کے بیے وجر بیجے کیا ہوگی ہاس کے جواب ہیں کہاجا سی اجزاد توجیز کے اجزائے ساتھ کو تی اور مورت مقارن ہو یا کو تی مخصوص حالت تقرن ہو اس کی وج سے مکان کلی کے بعض اجزام کے ساتھ کو تی اور مورت مقارن ہو یا کو تی مخصوص حالت تقرن ہو اس کی وج سے مکان کلی کے بعض اجزام کے ساتھ کو تی اور مورت مقارن ہو گئی جو جواب ہی ہی کہا جاسکتا ہے کھورت نومیہ صحول چیز کے بیا کا تی ہوئی ہے وہ وہ اس طرح کہ ہو گئی جردہ کسی عند کھی کا ہیو لئی ہوئیں اس کے حصول چیز کے بیا کا تی ہوئی ہو جواب میں کی مزودت ہوگی اس کے اجزام کے ساتھ تحصیص کی میں ورت نوعیہ حصول چیز کے بیام رخ بن جائے گئی۔

ا مین اس جواب براعترامن ہے وہ یرکہ بولی جب محفوص جزیں داخل ہوگا جب کو کفوص جزیں داخل ہوگا جا اس کے اجزار کے اندر پائے جائیں گے سوال یہ ہے کہ اجزار ہیں کے اجزار جے سائے تخصیص کی دجرکیا ہے بھورت نوعیہ کی نسبت توسب کے ساتھ برا برہے ہیں ترجیح بلا مرج لازم ہے۔

جواب اساعتراص کا جواب ید دیا جاسخنا ہے کہ ہوئی جو مورت جمیہ کے ساتو مقاران ہو اس کے اجزا ہو کی جواب کے اجزا ہو کا جواب کے اجزا ہو کا جراکسی چرکو تقفی ہوں اور فرصی اجزا کسی چرکو تقفی نہیں ہو گے ۔ نہیں ہوتے اور ہم یہ کہ چکے ہیں کہ وہاں کوئی حالت مخصصہ فرص کی جاسکتی ہے لیں اگر ا ن فرصی اجزام کے بیے جرکی مزورت ہے تو ہی فرصی حالت مخصصہ اس کے بیے کائی ہوگی ۔ فرصی اجرام کے بیے کائی ہوگی ۔ فرصی ایک بیا کائی ہوگی ۔ فرصی درت نو عید ہوگا کائی ہوگی ۔ فرصی درت نو عید ہوگا کی ا

دو مختلف اجسام طبعیه می مورت جبیر کے علاو ۱ ایک اورصورت ہوتی اسکی دلیل یہ كرمختلف اجسام كيمفعوص أثار بحقيبي مثلاان كاكسي خاص حيز كيسائح اختصاص غيوبوتوسوال يب كريفوسى الماركيون بي بال اجسام ككسى خاص حرك ما كاه اختصاص كى وجركيا ب، اس کے بواب میں عقلاً چاراحمال ہیں ۔ اول یر کرمیولی کی وجر سے ہو دوم یر کھورت عبدی وجد سے ہو سوم یر کسی اورفارج کی وجہ سے ہو جہاڑ برکسی اور مورت کی وجرمے وجوجم کے اندر توجودہے۔ بيطة ميون احتما لات باطل مي كيونكم (١) بهيوال هلت فاعلى فيف كى صلاحيت نهيس ركهما اوراس وح سے بی بیوالی اس کی علت نہیں بن سکتا کومنا حرکا ہیوالی ایک ہے بہی وجہ ہے کومنا صرابی ہی ایک دوسرے میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں اب دوا و و منلفہ کا بھائیں بن سختا ۔ ۱۱) اگر صورت جمید کی وجر سخصوص حیز كانتفا بواتو لازم أت كاكتمام اجمام كاجيزايك بوجات كيؤكم ورت جيميه شفروا صدب تواس كانتفاعي واحد بى بوكارا) ورامفارے كى وجر مضعوص فيز كامقتفى زيونا بالكل بريس ہے كيونومعلوم، كومثلا بتھر مبدا وپرسے بھوڑا جائے تو پنج کس ام فارج کی وج سے ہمیں اُ تا بلکہ اپن ذات کی وج سے اُ تا ہے جب یّنیوں احمّال باطل ہوگئے تو تو تھا احمّال خود بخو دشعین ہوگیا کہ اس کے اندر ایک ا درمورت ہے جو محصوص النها وراحیا زکو مقتص ب اس صورت کا نام" صورت او عیر" ب ر سوال مورت وعيركيات، اور حيزكما تحافقاص كاكيامطلب مه؟

جواب صورت نوعيه وه صورت سي صبحب سيحبم كى فتلف الواع شلاً أك، پان، منی، مواویزه حاصل مونی بین اور جزے ساتھ اختصاص کامطلب یہ ہے کے حسم اس میں ہولو اسے سکون و قرار حاصل ہو، ادراس سے الگ ہولو اسکی جانب حرکت کرے۔ سوان مورت نوعیه کاشات کی دلیل براعتراص سے کرا اگر مختلف آثار د احیاز کے ساتھ اختصاص کے لئے جسم میں کوئی مخصص چاہیے، اور مخصص صورت نوعیہ ہے اقر سوال یہ ہے کہ صورت انوعیہ کے ساتھ جسم کے اختصاص کے لئے کوانسا مخصص ہے،اگروہ مخصص معی صورت انوعیہ ہے، او گفتگو کاسلسلہ آگے چلے گا اورسلسل ان آئیگا۔ جواب \_ اس اعتراض كاجواب يددياً كيا به كراجهام عنصريكا ماده واحديث توخروری سے کہ مادہ محسی صورت نوعیہ کے حدوث سے پہلے کسی دوسری صورت کیسا تھ موصون ربا ہوگا ، اسی اتصاف بصورة اخری کی وجہ سے اس میں صورت لاحقہ کے قبول کی استعداد بيدا مونى مع ، كويا مختلف صورت نوعيكا النبات واختصاص اس استعدادك باعت ب جوصورت سابقہ کے وقت مادہ کو حاصل ہے ، یعن صورت سابقہ مُعِد سے صورت الاحقہ کے لئے اورمدات میں تسلسل بہیں ہوتا کیونکدان کا بیک وقت اجتماع نہیں ہوتا۔

اوراجسام فلکیر میں چونکر ہر فلک کا مادہ ' دوسرے فلک سے جواگانہ ہے اس کئے وہ صون وہی صورت قبول کر تاہیے ،جواس میں ہے اس کے علاوہ کسی اور صورت کا احتمال یہ ن

سبوال المربراوراست اختصاص المربی جاب تابل تسلیم ہے، تب یہ گفتگو کیوں نہ براوراست اختصاص بالآ فار والاحیاذیں ہی جاری کرلی جائے ، یعنی بیک عنصر بات بیں چونکہ مختلف کیفیات آثار کے ساتھ اختصاص سے جہلے کسی کیفنت واشر کے ساتھ وہ موصوف رہا ہوگا ، لپس وہی اس بات کی استعداد بہیا کر دیے گا کہ دوسے آثار کے ساتھ وہ مختص ہوستے، لہذا صورتِ نوعیہ کی ضرورت ہی باق نہیں رہتی ، اور فلکیات میں ہرفلک کا مادہ چونکے مرف اپنی ہی کیفیت حاصلہ کو قبول کرتا ہے، اس کے علاوہ کی اس میں گنجائش ہی نہیں ، لہذا وہاں میں صورتِ نوعیہ کے اثبات کی ضرورت نہیں ۔

جواب اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ہم بداہۃ جانتے ہیں کہ آگ کی حقیقت پائی کی حقیقت پائی کی حقیقت پائی کی حقیقت سے الگ ہے ، پس ضروری ہے کہ ان حقائق کا اختلاف کسی مخصوص المر جوہری سے ہو، اور وہ صورتِ نوعیہ ہے ، اس کے برخلاف جن آثار وکیفیات کا ذکر کیا گیا ہے ، وہ اعراض سے حقائق میں اختلاف وجود میں نہیں آتا ۔

جواب اس کاجواب یہ سے کہ الواحد لایصد رعندالاالواحد میں ایک سرط ملح وظہم وہ یہ کہ وہ واصر طلق واحد ہو، اس میں جہتوں کا تعدد مذہو، اور اور صورت نوعید اگر حمد واحد بالدات ہے ، لیکن اس کے مع جہات متعدد ہیں ، اور سرجہت کے اعتبار سے اس کے آثار علیمہ ہیں ۔

ھدایت رمتن) ہیولیا ورصورت جمیہ کے نلازم کی نوعیت

جانناچاہیے کہ بیولا مورتِ جسمیہ کی علت نہیں ہے، کیونکہ مولی کا وجود صورتِ جسمیہ کی علت نہیں ہے، کیونکہ مولی کا وجود صورتِ جسمیہ سے چہلے نہیں ہے صردری ہے کردہ اپنے معلول پرمقدم ہو، یعنی اس کا وجود علول سے چہلے ہو،

ادرصورتِ جسمینی بیول کے لئے علت نہیں ہے کیونکریہ بات مسلم ہے کہ صورتِ جسمیہ کا دجود یا تو شکل کے ساتھ ہوتا ہے ، یاشکل کے بعد ہوتا ہے ، اور معلوم ہے کرشکل کا دجود ہیں گا سے پہلے نہیں ہوتا ، تو اگر صورتِ جسمیہ ہیولی کے لئے علت بن جائے ، تو ضروری ہیکہ

بیوال برمقدم ہو، ادرگزر بچکا ہے کہ بیوالی شکل برمقدم ہوتا ہے یا اس کے ساتھ ہوتا ہے پس لازم آئے گاکہ صورت جسمیٹر کل سے مقدم ہو، حالانکہ اس سے پہلے اس کے خلاف گزرچکا ہے، لہذا یہ خلاف مفروض ہے۔

جب بات محقق ہوگئ کرم ہونی اورصورت جسمیہ میں سے کوئی جمی ایک دوسرے کے لئے علت نہیں ہے، تو خود بخود یہ بات خابت ہوگئ کہ دولؤں کا وجود کسی تیسرے جدا گار سبب سے بعی ایکن یہ کی طفر شدہ ہے کہ جیولی صورت جسمیہ سے بچہ کھور پرستغی نہیں ہے۔ کیو نکہ اس کا بانفل وجود اور قیام صورت کے بغیر نہیں ہوں گا، اورصورت بھی پورے طور سے بہولی مستغنی نہیں ہے ، اس لئے کصورت ، بغیر شکل کے ممکن نہیں ، اور شکل بہولی کی متاج ہے ، اس لئے کصورت ، بغیر شکل کے ممکن نہیں ، اور شکل بہولی کی متاج ہے ، لہذا صورت بھی بہولی کی متاج ہے ، اب دولؤں کے ۔ تعلق کی نوعیت یہ ہے کہ بہولی ا بہذا صورت جسمیہ ایسے دجود اور بقا میں صورت جسمیہ کا محتاج ہے ، اورصورت جسمیہ ایسے تشکل میں ہیولی کی محتاج ہے ، امراح حرب ایسے دجود اور بقا میں صورت جسمیہ کا محتاج ہے اور صورت جسمیہ ایسے تشکل میں ہیولی کی ۔ محتاج ہے۔ دانتی )

اعاداف اعاداف ایمان این به به وتا اس کا کیا مطلب ہے ؟ اگراس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مقدم بالذات بنیں ہوتا تواس پر بیاعتراض ہے کہ پہلے یہ بات گزری ہے بہولی کا صورت جمیدے انفکاک ممکن بنیں ہے ، اس سے اتنا تو بہۃ چلتا ہے کہ زما نہ کے اعتبار سے بہولی کا دجود صورتِ جسمیہ پر مقدم بنیں بوس کتا ، ورنہ انفکاک لازم آئے گا، نیکن یہ بات کردہ اس سے بالذات بھی مقدم بنیں ہوس کتا ، اس کا اس سابقہ بات سے کچھ بیتہ بنیں چلتا اس لئے متن میں یہ جو کہا گیا ہے کہ ۔ 'جیساکہ چہلے گزرا' ۔ یہ حوالہ جی جہنیں ہوتا، تو اوراگر اس کا مطلب یہ ہے کہ بیولی صورت جسمیہ سے مقدم بالزمان بنیں ہوتا، تو یہ ورست ہے ، لیکن آگے مصنف نے یہ جوفرما یا ہے کہ شے کی علت فاعلیہ کے لئے طروری ہر بالذات مقدم ہوئی ہے ، اور تا کہ میں مطلوب جاصل نہ ہوگا، کیونکہ دلیل کا یک مقدمہ میں مقدم بالزمان کی قید ہے ، اور دوسرے میں مقدم بالذات کی بیس

حدا ومط محرر نه بوگا ۔

ا در اگراس کا مطلب یہ ہے کہ علت فاعلیہ اپنے معلول پر مقدم بالزمان ہوتی ہے تو یہ تسلیم نہیں ہے ۔ کیونکہ فلاسف کے نزدیک واجب ا درعقل اول با عتبار زمارہ کے متسادی ہیں جب کہ عقل اول معلول ہے اور واجب علت ۔

سدوا آل من میں دعویٰ کیا گیا ہے کرصورتِ جمیہ وجود یا توشکل کے ہاتھ ہوتا ہے یا شکل کے ہاتھ ہوتا ہے یا شکل کے دہورہ وتا ہے یا شکل کی وجرسے ہوتا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ شکل کے بعداس کا وجو دہوتا ہے اس کی کیا دلیل ہے ۔؟

اس کی دلیل یہ ہے مورت جمیشکل کے لئے نہ علت فاعلہ ہے اور نہ علت میں ہے۔ اور نہ علت فاعلہ ہے اور نہ علت میں جو ا ہوتے جیسا کہ پہلے بیان ہوجیکا ہے ۔ اور علت قابلہ در حقیقت ہیولی ہے، صورتِ جسمینیں پس جب ہی صورتِ جمیر کا وجود علت مفارقہ یعنی عقل فعال سے صادر ہوگا ۔ وہ ہم حال شکل بر مقدم نہ ہوگا ، وہ ہم حال شکل بر موقوت ہوگا ، یا نہیں ، جہلی صورت میں وہ بعد میں ہوگا ۔ اور دوسری صورت میں سائقہ ہوگا ۔

سروال الفائف من العلة المفاقة على الشكل يعى صورت جميد البين وجوب وجود كى مالت مين جس كا علت مفارقه سنة فيضان مواسب شكل برمقدم نه موك الس عبارت مين وجود كرا مق وجوب كي قيد كيول دكائ ؟

ورحقیقت شارح کوایک اورسئل کی جانب ضمناً اشاره کرنامقصود

جواب

به ده بیرم کمنات جن کا وجودا ورعدم دولاں پہلوسا دی ہوتے ہی بلکدان کی اصل شان عدم سابق علی الوجود ہے ،ان کا وجوداسی وقت ہوتا ہے ،جب کسی وجہ سے ان میں وجوب کی شان پیدا ہوجا ہے ،جب تک دہ واجب نہ ہوگا، موجود ہی نہ ہوگا۔
صورت جسمید چونکہ ممکن ہے اور اس کا وجود علت مفارقہ یعنی عقل فعال سے متعلق ہے تواسی علت کیوجہ سے اس میں وجوب کی شان پریدا ہوئی ہے اور اس کے نتیج میں اس کا تواسی علت کیوجہ سے اس میں وجوب کی شان پریدا ہوئی ہے اور اس کے نتیج میں اس کا

دجود ہوتا ہے ، اور اگر اس کا وجوب مذہوتو وجود سے سے کوئی وجتر جے بنیں رہے گی ۔ سابقددسیل پرسارے نے دوا عراض وارد کے بیں ۔ ( 1 ) ماناکر آپ نے صورت جسمیری علت فاعلی اور علتِ فابلی ہونے کی نفی کردی ہے دیکن اس سے طلق علت ہونے کی نفی نہیں ہوئی ۔ پس ہوسکتا ہے کہ صورت جهستنکل کے لئے شرط ہو،اس لئے وہ شکل پرمقدم ہو۔ ی : - بھریہ جی ہے کہ ماقبل میں جو کھے بیان کیا گیا ہے وہ یہ سے کرصورتِ جسمیہ اگرشکل ے بئے علت تامہ ہوگی توتہم اشکال کا ایک ہونا لازم آئے گا ۔ یہ تونہیں گزدا ہے کہ اگروه علت فاعلی ہوگی ہوتمام اشکال کامشترک ہونالازم آئے گا، اور اگراس کا دعویٰ کیا جائے تو بی خلاف واقع ہے کیونکہ فاعل کی وحدت سے فعل اور انٹر کی وحدت لازم نہیں ہے۔ بس مساكيد بيان كيا جاجكاً كاحوال صحيح نهيل ہے۔ اللوال مصنف ني جو فرما يا ب كرصورت جسميه ما توشكل كيسائة بوني ب ياريك اس برا مام رازی سے ایک سوال اٹھایا ہے کہ یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے ،کیونکے شکل کی تعربیت پہلے ہیگزری سے کم مقدار کوجب ایک چیند حدی گھر لی ہیں تواس احاطرسے جومیئت حاصل ہوتی ہے وہ شکل کہلات ہے اس تعرفی میں غور کرنے سے بية چلتا سے كه وه ميت ماصله يعن شكل مدود معطه سعموخر ب اور مدود مقدار سے مؤخریس کیونکر مقدار بربی توحدو د وار در بونی آبی ، اور مقدار حبم سے مؤخرہے ، اور حبم صورت سے مؤخریے کیونکم صورت جزو ہے ۔ ا ورکل جزوسے مؤخرہو یا ہے ۔ اس کا مطلب یہ ہواکشکل صورت جمييت چار درج مؤخرے بھراسكے ساتھ يا اس سے يميلے كيسے قرار دى جاسكتى ہے - ؟ اس موال کاجواب محقق طوسی سے یہ دیا ہے کہ امام رازی کے اعتراص کا جواب اصل یہ کوشکل، صورت جمیدی ماہیت سے مؤخرہے بیکن ہمارا دعوی صورت کی مامیت کے باریس نہیں ہے بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ شکل مورث متشخصے مؤخرنہیں ہے اکیونکو صورتِ جمیدا ہے تصحص میں تنابی اورتشکل کی متاج ہے ایس وه بعن صورت متشخصه بقينًا شكل سے بہلے نہيں ہوسكتى ۔ سوال این اس جواب پرایک سوال وارد ہوتا ہے ودید کریتو بسید علوم ہوتا ہے کہ کوئی اسے اسوال است سے موخر ہوتا ہے ودید کریتو بسید علوم ہوتا ہے کہ کوئی است است سے موخر ہوتا ہے ہوں جواس کی ماہیت سے موخر ہوتا ہوں میں این اور وصنع کا محتاج ہے محتاج ہا مسلم است کو کہتے ہیں، جو سینے مسلم سے موخر ہیں کیونکہ این اس میت کو کہتے ہیں، جو سینے مسلم کے مکان میں حاصل ہوئے سے بیدا ہوئی ہوں بس یہ میئت مکان سے موخر ہے، اور مکان جم حاوی کی سطح باطن الوز کو کہتے ہیں، لہذا مکان جسم سے موخر ہے ، نتیج یہ ہواکہ این جسم سے موخر ہوا۔ جب کروہ اپنے تشخص میں این کا محتاج ہے۔

ادر وضع شنے کی وہ حالت ہے جو خوداس کے اجزار اور بعض امور خارجر کی طرف نسبت مریخ سے حاصل ہو، جسے بیصنے یا کھڑے ہوئے سے جہ کی جو بینت بنتی ہے وہ وضع ہے۔

ظہرے کہ وضع تھی جہم سے میڈ مریح ۔ مگر وہ اپنے تشخص میں وضع کا محتاج ہے ۔

لیکن اس سوال وجواب کی روسنی میں یہ بات نابت ہوئی ہے کہ مورتِ جہمیہ اس سے یہ احتال نہیں ذکر کرنا شکل سے متا خریہ ، اس کے ساتھ نہیں ہے اس سے یہ احتال نہیں ذکر کرنا جا جی ہے کہ وہ تنا ہی اور تنا ہی کا ور تنا ہی اور تنا ہی کا ور تنا ہی اور تنا ہی تنا ہی اور تنا ہی تنا ہی اور تنا ہی تنا ہی اور تنا ہی تنا ہی اور تنا ہی تنا ہی اور تنا ہی اور تنا ہی تنا ہی اور تنا ہی تنا ہی اور تنا ہی تنا ہی تنا تنا ہی تنا ہ

ادراگراً پ کہتے ہیں کرصورت اپنے تشخص میں کلی تناہی اور کلی شکل کی مقارح ہے تو ہم کو یہ بات تسلیم نہیں کہ کلی شکل کے انضام سے صورت جسسیہ کا تشخص حاصل ہوسکے گا کیونکر کسی کلی سے شخص کا حصول ہوکہ ایک جزئی جیزہے ، محال ہے ۔

اگرصورت جسمید کو بمیونی کے لئے علت مان بیاجا سے توکیا خوابی لازم آئے گی ہے۔

سوال

اس کا جواجت بی اجمالاً گذرجیکا ہے، کرصورت جمیہ کا وجود یا توشکل کیا تھ جواب ہوتا ہے ، اور معلوم ہے کشکل کا وجود ہولی سے ہیں نہیں ہوتا ، پس یا تو ہیوئی شکل پر مقدم ہے ، یا کم از کم اس کے ما تقہ ہے ، اس لحاظ کا گرمورت کو وجود ہیوئی کی علت مان لیا جائے تولازم آئے کا صورت جمیر ہیوئی پر مقدم بالذات ہو ، اور ہیوئی شکل سے یا تو مقدم بالذات ہے ، یا اس کے ساتھ ہے ، پس صورت شکل سے مقدم بالذات ہو ، اور ہیوئی مقدم ہوگی اور یہ فلان مفروض ہے کیون کی پہلے تسلیم کیا چکا ہے کہ صورت جمیر شکل کے ساتھ یا شکل کے بعد ہوئی ہے ۔

اعتراض فی برهم مقدم ہوگ، اعتراض کیا ہے کہ یہ قاعدہ نقدم ہوگ، دہ اصل فی معدم ہوگ، دہ اصل فی معدم ہوگ، دہ اصل فی مقدم ہوگ، اعتراض کیا ہے کہ یہ قاعدہ نقدم زمان ادر معیت ذرات کی صورت میں اس ذران کی صورت میں اس فی مثال یہ ہے کہ ایک علمت کے دومعلول ہوں لو قاعدہ کا جاری ہونا خردری نہیں ہے، اس کی مثال یہ ہے کہ ایک علمت کے دومعلول ہوں لو دونوں معلول باہم معیت ذاتی رکھتے ہیں، اب فرض کر د ان میں سے سی ایک معلول کے لئے کوئ علمت نا قصہ اپنے معلول پر بالذات مقدم ہوگ، لیکن اس کے ساتھ معیت ذاتی رکھنے دانے دوسرے معلول پر مقدم نہ ہوگ کیون کہ وہ ان کی علمت نہیں ہے ۔ بس دلیل کا یہ معدمہ صحیح نہیں ہے۔

شارح نے اعتراض کی قوت سے متاظر ہوکرایک دوسری صورت کا مشورہ دیا ہم کے ویکی سے متاظر ہوکرایک دوسری صورت کا مشورہ دیا ہم کے ویک کے دائقہ ہوتا ہے، بس یہ متعین ہے کہ ہیونی شکل کا محوق ہیونی کی شرکت ہی سے ہوتا ہے ، اس لئے وہ یقینًا شکل پرمقدم ہوگا ، اس صورت میں مقدر سفیر صحیحہ کی نوبت ہی ندائے گی ۔

متن میں دعویٰ کیا گیا ہے کرجب ہیوانی اور صورت جسمیہ ہاہم ایک دوسرے اس کے اس علت کے معلول کے علت معلول کے علی کے علی معلول کے علی کے علی معلول کے علی کے ع

ہوں ۔اس دعویٰ کی بنیادکیا ہے ۔؟

اس دعویٰ کا مبنی فلاسفہ کا یگمان ہے کہ متلازمین کے بئے ضروری ہے کہ ان میں سے ایک دوسرے کے لئے علت موجہ ہو، یا وہ دونوں کسی تعیری علت موجبهكمعلول مول، تاكة الازم البت موسك ،كيونكه علت موجبه وه بحص سعالول كاتخلف مكن نهي بوتا بخواه وه علت تامهوا ياعلت تاميكا جزوا خرجوابس ومعلت موميه معلول کوا درمعلول علت موجب کومستلزم ہوگا، نیزجب یہ دونوں کسی تیسری علت کےمعلول مول م ي تومثلاً ا يك علول ابن اس علت كوستلزم موكا ، اور وه علت است دومر عملول كومتدرم بوگى دلهذا ايك معلول دومري معلول كومستدم بوگا-طهنا بحث فالسفه عاس مگان پرشارح نے اعراض کیا ہے کہ علت موجبہیں ایجاد اور طهنا بحث فاعلیت اورایجاد معتربے ۔ بعن وہ علت موجب معلول کے لئے موجد مونی چاہئے۔ اورمتلاز مین کے درمیان بام تلازم کے ثبوت کے لئے علت موجبہ کا موجد ہونا شرط ہے ، تواس پراشکال ہے کہ ہوسکتا ہے کہ الیسی علت نہ ہوا یعنی علت موجبہ موجد نہ ہوا اوراس کے باوجود تلازم کا شوت ہو ، مثلاً علت موجبه علت تامر کا جروا خربو، وه تلازم کے ثبوت کے لئے کا فی ہے ، حالانکراس این ناعلیت اور ایجاد کامعنی نبی ہے، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ اس میں ایجا داور فاعلیت کامعنی معتبرنہیں ہے، تومصنف کا اپن سابقہ عبارت ہیں علت کے سابھ فاعلیت کی قیدلگا نالغور کھا متن میں بات وہرائی گئ ہے کہ دما بینا انھا لا تعوم بالفعل بدون الخ یعنی میونی بالفعل صورت جمیہ کے بغیر نہیں با یا جاتا، یہاں برسوال بیدا ہوتا ہے کہ آپ بتا چکے ہیں کے صورت جمید ہولی کے لئے علت نہیں ہے ، کیونکہ وہ اس برمقدم نہیں ہے اور یہاں بتارہے ہیں کہ میوالی کا قیام صورت جسمیے کے او برموقوب اس مضافی

ہواکم صورت کا وجود مقدم ہے ، یکھلا ہوا تنا تص ہے۔ اس کاجواب شارح نے دیا ہے کہ یہاں جو صورت ہیولی کے قیام کے لئے موقون علیہ ہے وہ صورت کی ماہیے ت ہے ۔ اورجس صورت سے علت کی

نغی کی گئی ہے، وہ صورت سنخصہ ہے بس تناقض زرہا، پونکہ ہیوئی کے اوپر مختلف صورت ہیں۔

بعدد کیرے آن رہتی ہیں، تو یہی صورت جمیداس کی حفاظت کرنی ہے، ورنداگر ہیوئی سے ایک صورت زائل ہو، اور دوسری صورت اس پر وار دنہ ہو تو ہیوئی معدوم ہوجائے گا جسے ایک چھت ہوا وراس کو مقامنے کے لئے کھے لئے ہول، تو ایک کھمبا ہٹا کراگر دوسرا نہ لگا یاجائے تو چھت کرجائے گی اور جب یے بعد دیگرے کھیے لئے رہتے ہیں، توجیت قائم رہتی ہے۔

تو چھت کرجائے گی ، اور جب یے بعد دیگرے کھیے لئے رہتے ہیں، توجیت قائم رہتی ہے۔

مصنف نے اپنے قول انہا لا تقوم بالفعل بدون الصورة فی پر تفریع میں ہونے کہا کہ فالہ بولی تفتق الی الصورة فی وجود اور بقارین صورت جسمیہ ہیوئی ہانے جاسکتا ، اس سے وہ اپنے وجود اور بقارین صورت جسمیہ ہیوئی ہانے ہیں۔

کا محتاج ہے اس پر شارح سے دوسوال قائم کئے ہیں۔

پہلاسوال یہ ہے کہ اگراتی بات جو مذکور بہوئی، اس مدعا کو ٹابت کرنے کے لئے کا فی ہے کہ بہول اپنی بقار و وجود میں صورت جسمیہ کا محتاج ہے، لویہی بات صورت جسمیہ کے حق میں بھی کہ بہول اپنی جاسکتی ہے ، کیونکہ اس کے بارے میں بھی یہ بات گزر چکی ہے کہ وہ بالفعل ہیول کے مختاج ہے اور سے صلا کے بغیر نہیں یائی جاسکتی ، بیس وہ بھی اینے وجودا وربقاریس ہیول کی محتاج ہے اور سے صلا ہوا دور ہے۔

دومراسوال بر ہے کہ پہلے بہ بات بتائی گئی تھی کہ صورت ہیونی کے لئے علت نہیں ہے ا ادر یہاں اس کا علت ہونا ٹابت کیا گیا ہے ،کیونکہ علت کا معنی یہی توہے کہ شے اپنے تحقق میں اس کی متاج ہوا ور دیچہ لیمئے ، یہاں ہیونی کواپنے تحقق میں صورت جہیہ کا محتاج قرار دیا گیا ہے ہیں وہ علت بن گئی۔

دوسرے سوال کا جواب سے ہے کہ ہیو کی صورت جسمید کی ما ہیت کا محتاج

جواب
انتفارنہیں ہوتا ، ادر ماسبق میں جو کہاگیا ہے ، دہ یہ ہے کہ صورت متشخصہ ہوئی کی علمت

ہیں ہے ، پس کوئی منافات نہیں ۔ جیسا کہ یہ بات پہلے بھی گزر کی ہے ۔

معموال آب کے بتلائے سے معلوم ہوا کہ ہولی صورت جسمید کا محتاج ہے ، اور

صدرت جمیم میل کی محتاج ہے، یہ تو دور ہے، جوجائز نہیں ہے۔

جواب الله بون بين بيني ميول البيخ د وبقار مين صورت جميد مين توقف كي مبين المين ميول البيخ وجود وبقار مين صورت جميد كاممتاج ب اورصورت جميدا پنتشكل مين ميوكى كى محتاج سے ، توج كي حجبت توقف بدلى مولى سے ،

اس کئے دور لازم نہیں آتا۔ اس پرکسی نے اعتراض کیا ہے کہ اگر توقف کی جہت نہی بدلی ہوتی جب

اورصورت این تشکل میں میول کی ممتاج ہے ،جب بھی دورکومستلزم نہ ہوتا ، کیونکر مراکب ا پنے تشکل میں مذکر ذات میں ، دوسرے کی ذات کا محتاج ہے مذکر تشکل کا - ہال اگر میر ہوتاکہ

بيول المين تشكل مي صورت تي كل كا ورصورت البية شكل مي بهيول تي شكل كى متاج ب توخرور دولام آتا شارح نے اس اعترامن کا جواب نقل کیا ہے ،اور بیجواب بین مقدمات

جواب برمبن ہے۔

ا: - تشخص یا تووجود کاعین ہوتا ہے، یا دجود پر مقدم ہوتا ہے، ۷: \_ شی جب یک موجودنه دگی ، علیت ربنے گی ،

س : - شکل منجملہ وجو تشخص کے ہے ، یعن کسی شک کے ششخص پین شکل کا بھی دخل ہوتا ، اب جواب كى تقرير سنية ،جب يكهاكياك صورت جسيدا پيئ تشكل مين سيولى كى محتاج سيدا تواس کا مطلیب بیر ہواکہ میونی کا وجود شورت جمید کے تشکل سے پہلے ہے (بحکم مقدم ٹائیر) اور في كا وجوداس كي تشخص منعك نهين بوسكتا دىجكم مقدمه اولى الويقينًا اس كالتشخص پیمی مقدم ہوا۔ اور شخف کے وجوہ میں سے تشکل بھی ہے ۔ لہذا اس کا تشکل بھی صورت جسمیہ تشکل سے مقدم ہوا ،اب اگریہی دعویٰ ہیولیٰ کے بارے میں میں دمرا دیا جائے بعنی بیکروہ بینے تشكل بيرمورت جميه كامحتاج ب الواسى تقريركى بنياد برمبولى كانشكل صورت جسمي تشكل کے بعد ہوجائے گا، اور دورلازم آئے گا۔ اعتراض الميكن شارح اس جواب بروالحق كه كراعترامن واردكرتے ہيں فراتے ہي

اس جواب کا بیسرامقدر میجی نہیں ہے، حق یہ ہے کہ شکل، شئے کے وجرہ تضحف میں داخل نہیں ہے، البتہ لوازم شخص میں سے ہے، بین تشخص کے لئے شکل لازم ہے اورعلت کا تقدم معلول پرا پی ذات اور شخص سمیت تو ہوتا ہے ، لوازم سمیت اس کا مقدم ہونا فردری نہیں بہ بہ بولا م صورت جمعی کے شکل برمقدم ہوگا توا پنے تشخص سمیت مقدم ہوگا تشکل سمیت نہیں ، جوکہ لازم ہے اس برویم ہونے جا ہمیں لیک اس برویم ہونے جا ہمیں لیک برویم میرے نہیں ہے کہ دات مام کے لئے دسلا معلول لازم ہے ، اورعلت ہونے کے محافی ہو وہ معلول پرمقدم ہے، لیکن کیا ہے کہ ایم اسکتا ہے کہ معلول چونکو اس کے لئے لازم ہے، اس لئے علت معلول مرمقدم ہوگا، اگر ہے ما ناجا ئے تو نقدہ اسٹی مین نفسہ لازم آئے گا ہوکہ محال ہے .

فصل،مكان (متن)

مکان یا توخلاکا نام ہے ، یا وہ جم حادی کی سطح باطن ہے جوہم ہو کی کی سطح ظاہر سے تصل ہو ،
مصنف فریاتے ہیں کہ مکان کی تعریف میں خلاکہ نامیح نہیں ہے ، کیونکر ہم پوچسیں گے کہ خلار لاشی محصل ہے نیا بعد مجروص الما دہ اگرآپ کہیں کہ دہ لاشی محص ہے تو یہ باطل ہے ، کیونکر یہ بات محقق ہے کہ دود لواروں کے درمیان ہوتا ہے اس کی بدنسبت کم ہوتا ہے جو دوشہروں کے درمیان ہوتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ خواروں کے درمیان ہوتا ہے اس کے معلوم ہوا کہ خواروں کے درمیان ہوتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ خوار کہ الاس کی ساتھ محل ہوتا ہے اورجو چہز کم دبیش کے جو الشی محص نہیں ہوسکتی ای طرح بعد فروص الما دہ ہوتا ہی محال ہے کیونکہ جو بعد ما دہ اور ہول سے خالی ہوگادہ محل سے تعنی ہوگا ، تواسکا اقتران کسی محل سے تعنی ہوگا ، تواسکا اقتران مرودی ہے ۔ یہ خلاف خوارش ہے ، پس جب خلام ہو نا اپن دو لؤں صور قول کے ساتھ محال ہے ، تو دو مری تعریف ہے ۔

سوال کان ک ان دونوں تعریبوں ک تشریح کیا ہے؟

جواب بين مان كاكون معرايسانيس بواكرده ممكن سفال بواس بلبت كروشي ب

اگروز کیاجائے تو علم فردی کے طور پر یہ بات سمجر میں آئی ہے کا مکان کوئی فیر نقسم چیز بنیں ہوسکتا کیونکوجہ میغوں جہتوں میں نعتم ہوتا ہے، بھردہ کمی فیر منقسم شئے میں کیونکر حاصل ہوسکتا ہے، اور بیکم دوكونى اليس شى مى بنيں بوسكتا ہے ، جو حرف اليك جهت ميں نقسم ہو ، كيونكراليس شے جم كو بورے طور سے اصاطر كرنے كى صلاح ستنهيں ركھتى ، بس خردرہے كدمكان كوئى اليسى شے ہوجو يا تو دوجہوں ميں منقسم ہو ' يا تيوْل جہوں بين منقسم ہو -

اب بہلاا حمال ہو بین مکال الیسی شی ہے جود وجہتوں میں منقسم ہے ، توظا ہرہ کہ الیسی شے سطح ہی ہوتی ہے کہ دہ طول اور عرض میں منقسم ہوتی ہے جمت میں اس کا انقسام نہیں ہوتا اور سطح ہی ، سطح عرض ہوگ ، کیونکہ سطح جوم ہی تو محال ہے ، جیسا کہ چہنے گذرا، جب وہ سطح عرض ہے تواس عرض کا صلول کی جب میں ہوگا ، تو بالکل ظاہر ہے کہ اسکا صلول جبح شمکن میں ہونا ممکن نہیں ہے ور شاس کے منتقل ہونے سے اس مکان کا منتقل ہونالازم آئیگا حالانکہ الیسانہیں ہے ہیں صوری ہے کہ دہ جم ماوی میں صول کئے ہوئے ہو، اور یہ موری ہے جسم شمکن کی اوپری سطح کے ہرجھے ہروہ چسپاں ہو بینی اس میں صول کئے ہوئے ہو، اور یہی ضروری ہے جسم شمکن کی اوپری سطح کے ہرجھے ہروہ چسپاں ہو بینی اس میں اور کی سطح کے ہرجھے ہروہ چسپاں ہو بینی اس میں ہوگا ۔ اسطرے مکان کی تعربی یہ ہوگی وہ جم ماوی کی سطح اور کی سطح نظا ہر پر چسپاں ہے بیشائین سما مسلک ہے ۔

اس کے بعدد دسرا احمال ہو، بین سکان ایسی شے ہے جو شیون جہتوں بین مقتم ہواس کی بنیا د ہر
مکان اس بعد کو کہیں گے ، بو تینوں جہتوں بین مقتسم ہے اور وہ بعد تھیکہ جہم شکن کے بعد سادی ہے
اس طرح سے سادی ہے کہ ایک دوسرے پر بالکن منطبق ہے، اوراس میں پورے طورے سرایت کئے ہوئے
ہے اب اس بعد ہیں ہے ہم نے مکان کہا ہے دواحمال ہیں یا تو یعن ایک امر موحوم ہے، جسکوجہم نے
محص دہ ما جرد کھا ہے، حققت ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ، اگریہ ہے تو ہی تعلیمین کا مذہب ہے یا ہے کہ وہ
بعد ایک ہوجو دشے ہے اوراس کا واقعی وجود ہے، تواس یہ بی دواحمال ہیں ۔ یاتو دہ بعد مادی ہوگا ، یا بعد د
بحد عن المادہ ہوگا ، بعد مادی ہونا قود رست نہیں ہے کیونکہ مادی ہونیکا مطلب یہ ہیکہ وہ بعد مجروض المادہ ہو،
پھراس بعد ہی کے اندرکوئی جم پا یا جائے تندا خلیا جمام الازم آئیگا ، لہذا متعین ہے کہ وہ بعد مجروض المادہ ہو،
پھراس بعد ہی کے اندرکوئی جم پا یا جائے تندا خلیا جمام الازم آئیگا ، لہذا متعین ہے کہ وہ بعد مجروض المادہ ہو،
پھراس بعد ہی کے اندرکوئی جم پا یا جائے تندا خلیا جام الازم آئیگا ، لہذا متعین ہے کہ وہ بعد مجروض المادہ ہو،
پھراس بعد ہی کے اندرکوئی جم پا یا جائے تندا خلی اجدام ہو ہوں کے اوراس کا نیا میں جورہ ہی جرزے ہی می خودری ہوں کے اطراف ہیں، لیکن سے فلا ہے بھر ہے می خودری ہوں کے دو ہوں ہوں ہوں کے دو ہوں کے دریان مردادہ ہو تو رہیں ہوں کے دریان جو کردارہ ہوتے رہیں،
پر بعد مجرد ہو ہو ہو ہو تو سے انحاد کی دری خود میان جو کردارہ ہوتے رہیں،
پر بعد مجرد گو یا کہ جو ہر متو سط ہے جو دو عالموں بعنی ان جو اہم مردہ کے درمیان جو کردارہ می حسید

کوقبول نہیں کرتے اور ان اجرام کے در میان جوکہ مادی اور کٹیف جوہر ہیں۔ ایک در میان جیزہے، اس صورت میں اصولی جواہر بجائے یا بخے کے جید ہو جائیں گر بعنی عقل ، نفسر ،، صورت جمیہ، ہیولی جہم اور یہ بعد مجرد

سوال البی فی خلام کے لائٹی ہونے کے ابطال میں کہا ہے کہ خلاکم و بیش کو میسٹ کو جوال کی جو اسٹ کو جوال کی ہوئے کے ابطال میں کہا ہے کہ خلاکم و بیش کو جوال کرے، وہ لائٹی نہیں ہوسکتی، اس پر سوال یہ ہے کہ کمی وزیادتی کا قبول کرنا، تو اس کے وجود کے فض کرنے پر موقو ف ہے، لینی جب خلاکا وجود فرض کیا جائے گا، تو وہ کمی وبیٹی کو قبول کرے گا۔ اس سے یہ لازم آیا کہ کمی وزیادتی کے قبول کرنے کی صورت ہیں اس کا وجود فرضی آدگا۔ لیکن اس سے اس کے وجود حقیقی کا کہاں بٹوت مہنیا ہوا؟

اس کا جواب کسی نے یہ دیا ہے کہ ہم یہ بات ہدا ہم ہم استے ہیں کہ دو جواب دیا ہوں کے درمیان لبعد کا تفادت فی نفر موہود ہوں کے درمیان لبعد کا تفادت فی نفر موہود ہے۔ سے خواہ اسے فرض کیا جائے۔

ای تراسی اور فرات ہیں کہ آپ کا مصنف کی اس دلیل پراشکال ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے تراسی کا مسلک کور دکرنے کے لیے یہ فرما یا کہ خلا یا اتو لاشنی محض ہوگا ، یا بعد موجود مجرد عن المادہ ہوگا ۔ اس سے کیا مراد ہے ، کمیا لاشنی فی افخارج یا بعد موجود فی افخارج مراد ہے ، یا لاشنی فی نفس الامراور لبعد موجود فی نفس الامراور کے عام طور سے فلام کا دستور ہیں ہوں اور مراد ہے ، اس لیے کہ عام طور سے فلام کا دستور ہیں اور میں ہیں ہو کہ باطل کر کے انٹراقیین کا ذہب بہلی شق کو باطل کر کے انٹراقیین کا ذہب باطل کر ہے اور مراد ہے ، تو تفاوت والی دلیل لاشنی فی الخارجی وجود سرط نہیں کرتی کیونکم نفس الامر ہو نا باطل ہے لیکن فیا کا لاشنی فی نفس الامر ہو نا باطل ہے لیکن فیل کا لاشنی فی الخارج ہو نا باطل ہے لیکن فیل کا لاشنی فی الخارج ہو نا باطل ہے لیکن فیل کا لاشنی فی الخارج ہو نا باطل ہے لیکن فیل کا لاشنی فی الخارج ہو نا باطل ہے لیکن فیل کا لاشنی فی نفس الامر ہو نا باطل ہے لیکن فیل کا لاشنی فی الخارج ہو نا باطل ہے لیکن فیل کا لاشنی فی الخارج ہو نا باطل ہے لیکن فیل کا لاشنی فی الخارج ہو نا باطل ہے لیکن فیل کا لاشنی فی الخارج ہو نا باطل ہے اسک کوئی دلیل نہیں ہے۔

اوراگر دونوں شقوں سے برمراد ہے کہ وہ خلایا لوّ لاشی فی نفس الام ہوگایا بعد موجود فی نفس الامرمجرد عن المادہ ہوگا۔ اگر بیرمراد ہے، توشق اول کا ابطال تو ہوجا تا ہے، لیکن شق نا نی کے ابطال ہیں مناقشر کا دائرہ بڑھ جائے گا۔

سوال مناقرًى قدري تغييل بيان يجير

مناقش كنفيل شارح في تنبين ذكر كى ہے، بقدر فردت اس ك تفقيل ير جواب اسك تفقيل ير جواب اسك تفقيل ير جواب اسك تفقيل ير جواب اسكالات اگر يہ بين كر وو يا لولاش تحض في فنس الام بوگا،

یابد موجود فی نفس الام اوگا۔ تودوسری شق کورد کرتے ہوئے شارح نے کہا کہ اگر بعد مجر د عن المیں الام اوگا۔ تو دوسری شق کورد کرتے ہوئے شارح نے کہا کہ اگر بعد مجر د عن المیں المیں المی المی المی اللہ عن المیں المی المی المی اللہ کا اقتر ال محل کے ساتھ محال ہوگا، یہ خلف ہے اس بر مناقش یہ ہے کہ بعد مجرد موجود فی الخارج کی ماہیت کچھ اور ہے، تو کی، ماہیت وحقیقت مختلف ہے اور بعد مجرد موجود فی الخارج کی ماہیت کچھ اور ہے، تو ہوسکتا ہے کہ اول الذکر تومستغن عن المحل ہو، اور ثانی الذکر رنہ ہو۔

اور پرجی کہا جاسکتا ہے کہ بعد مجرد فی نفس الامرکے ابطال کی یہ دلیل کافی نہیں ہے کہؤکہ ہم لچھیں گئے کہ بعد مجرد مستغنی عن المحل ہے، کیا وہ دونوں و جو دلینی و جو دنفس الامری اور و جود خارجی ہے اعتبار سے ہے، ہم کہتے ہیں ممکن خارجی ہرد و کے اعتبار سے ہے، ہم کہتے ہیں ممکن ہے، یہ دونوں بات نہ ہو، دہ صرف و جود ذہنی کے اعتبار سے شنفی عن المحل ہو۔

اوراگرآب کہتے ہیں کہ وہ فی الجلم محل سے ستنفی ہے، یا مرف وجود ذہنی کے اعتبار سے مستغنی ہے این کے اعتبار سے مستغنی ہے ویہ بات سلیم ہے ، لیکن اس کے بعد آب نے یہ نیتی جو نکالا ہے کہ ستغنی عن المحل میں میں اس کا محل کے ساتھ اقتران محال ہے ، یہ علی الاطلاق صبح نہیں ، کیونکم اقتران تو مرف وجود خارجی کے اعتبار سے ہوتا ہے ۔ اور آپ نے استغنائی الجملم قرار دیا ہے ، وہ تو مرف وجود ذہنی کے اعتبار سے استغنائی محادق آتا ہے ۔

اعتراض یا جائے گاتو بالذات میل سے متنی ہوگا، ورنداسے محتاج بالذات اننا یا جائے گاتو بالذات اننا ہو کے لاے گا جواس کے فرد ہونے کے منافی ہے، کیونکر کوئی فرد محل کا محتاج نہیں ہو سکتا،

5

لہذا اس کا اقتران میں ہے مان گیا۔ اس پرشارہ کہتے ہیں اس دین کی بنیاد دو باتوں پرہے ایک تواس پر کہ بعد مجرد کوبعد مادی پر قیاس کرلیا ہے۔ اور دولوں کو متثابة رار دیا ہے۔ مالانکہ بعد مادی عرفن ہے ، اور بعد مجرد ، جو ہرہے۔ اور دوسرے اس بات پر کہ حاجت ذاتی اور استفنائے ذاتی کے درمیان کوئی تیسری چیز نہیں ہے ، مالانکہ یہ دولوں باتیں علطیں ماجت ذاتی اور استفنائے ذاتی کی تقفیل بیمون کی مجت یں گزر چی ہے۔

فصل ، جز (منن) کی جسم کے ایک پیرسی ہوتاہے ، دلیل اس کی بہت کراگر ہم فصل ، جز (منن) کی جسم کو قوامرین فارقی دباؤے آزاد فرص کریں ، تودہ کسی نہ کسی حیزیں کیوں ہے ؟ یا تو فود ابن ذات کے کسی حیزیں کیوں ہے ؟ یا تو فود ابن ذات کے

تقاضے سے ہے ، یاکس قاسر کیوم سے ، قاسر کی نفی توبیلے ہی تسلیم کی ماجی ہے ، بس ثابت ہوگیا کروہ ابن دات کیوم سے ہے ، سہی میرطبی ہے ۔

بھریہ بھی ضروری ہے کہ جسم کا ایک ہی چرابی ہو ہمی جسم کے دد صرطبعی نہیں ہوسکتے۔
کیوں کہ اگر دد چر ہوں گے ، توجب ایک بیں اس کا حصول ہوگا، تو دہ ددسرے چرکا تمقی
ہوگا یا نہیں ؟ اگر دہ ہوگا تو بہلا چرابی مار با۔اور اگر نہیں ہوگا تو دوسرا چرابی ما ہوگا۔
ھذا خداف ۔۔

سوال حزی تعربی مشائین کے نزدیک بعینہ وہی ہے جومکان کی تعربی ہے اس کے واسطے وضع ہے دیعیٰ وہ کیفیت، جوجم کو اس کے اجزار کی باہی نسبت سے حاصل ہوتی ہے) اور نیز اسے اپنے ما تحت اجسام کیے عادات سے ایک خاص حالت حاصل ہے۔

جواب اس کاجواب یہ دیا گیاہے کرجیزاور مکان بعیندایک نئے ہیں ہے۔ بلکر جزمام ہواب یہ دیا گیاہے کہ جزاور مکان بعیندایک نئے ہیں ہے۔ بلکر جزمام ہواب ہوں کے اور مکان فاص ہے۔ جزوہ چیزہ جس کی وجہ سے نعکب میطا اتا وحمیتہ اجمام سے متاز ہو تا ہے۔ بس وہ مجم متخریج اگر و بھک نہیں ہے۔ بس وہ مجم متخریج اگر و بھک نہیں ہے۔

اس پرسوال پیدا ہوتا ہے کہ نلکب محیط کے دمنع کی دو خاسیں ہیں -ایک توخود سوال اس کے باہمی اجزار کی نسبت سے ،اور دوسرے اس کے ماتحت اجزار کے ماذات کی نسبت سے ،توکیا یہ ددنوں چرطبی کہلائیں گی ؟

بین اوّل الذکر جواب النظر مجواس کی واقی حالت ہے ، اسے میر میری کہنا چاہیے ، اور تالی الذکر میروا بی اللہ میری کہنا چاہیے ، اور دیا جا سکتا۔ میروا بی میری دو سرے کی نسبت سے حاصل ہوتی ہے ، اسے میر بی قرار دیا جا سکتا۔ میروا بی اللہ میری اللہ میں اس کی تحریح کی ہے کہ کا کیوں کے نزدیک مکان میرے میا بی میری ہوتا ہے ۔ بینی وہ جگہ جس پر جبم میکن میرے اور کے نزدیک میں استعمال ہوتا ہے ۔ بینی وہ جگہ جس پر جبم میکن میرے اور کھے اور کھے ، جیسے تحت کے لئے زمین ، اور میران کے نزدیک وہ موجوم خال جگرے جوجم میری کا داخلی صد۔ میری ہوتا ہے ، کواکر وہ جم میری کا داخلی صد۔ میری ہوتی ہے ، کواکر وہ جم میری کا داخلی صد۔ میری ہوتی ہے اور وہ جم ماوی کی سطح باطن ہے جوجم موری کی سطح فال ہرسے مماس ہے .

اس تقریر سے معلیم ہواکہ جواب دیے والمانے جزاور مکان کے درمیاں جوفرق کیا ہے وہ فلاسفہ کی تصریحات کے خلاف ہے۔

جواب المهم المراس المهم المراس المرا

ان دونوں مباروں سے بہ جاتا ہے کرچزمکان اور وضع دونوں کو شامل ہے ، پس چزمام ہے ، اور مکان خاص ہے ، پس چزمام ہے ، اور مکان خاص ہے ۔

معرو ال اقاسر کی تفییر شارح سے امر خارجی سے کی ہے ، اس کی کیا وجہ ہے ، جبکہ قاسر اس چیز کو بھی کہتے ، ہیں ، جس کی تا شیر طبعیت کے مقتصیٰ کے خلاف ہو ؟

جواب المالذاته او مقاسی کی تا فیرطبیت کے قتضی کے خلاف ہو، لو اسالذاته او مقاسی کی تردید حاصر نہ ہوگی ، بلکدایک ہیسری قیم کا احتمال میں رہے گاکدائیں خارجی چیزی وجسے ہو،جس کی تا فیرمقتفائے طبیعت کے خلاف نہو ، میں رہے گاکدائیں خارجی چیزی وجسے ہیں ہو ناجب قواسر کیوجہ سے ہنیں ہے مسوال اب نے فرایا کہ شے کاکسی خفوص چریں ہو ناجب قواسر کیوجہ سے ہنیں ہے مورت جسمیہ یا ہیون کیوجہ سے مانا جائے۔

جواب انہیں صورت جمیہ تو تمام اجمام میں مشترک ہے ،ا دراس کی نبت تمام احیاز کی جانب برابر ہے ہیں وہ کسی فضوص صریح نہیں بن سکے گ ۔ اور میون کی جانب بھی اس کی نسبت نہیں ہوسکتی، کیونکہ دہ چنرے اقتا میں صورت جمیدے تاہے ہے دھ فراس بات متعین ہے کہ اس کو ان دو لؤں سے علاوہ کسی اور امر دا فلی مفھوص کیجانب منوب کیا جائے اور ظاہر ہے کہ وہ طبیعت ہی ہے۔

سوال این نے فرایا ہے کہ شے کو جب امور خارجیدک تا شرسے خال ما نا جائے تو دہ کسی جزیں مزور موگی ۔ اس برسوال بیدا ہوتا ہے کہ شے کی علت فاعلی ک تا شرامور خارجیہ میں سے ہے ، یا ہمیں ؟ اگر وہ امور خارجیہ میں سے ہے ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بھی شے کو خالی فرمن کیا جائے ، تو الیسی مورت میں وہ موجود ہی نہ ہوگی ، پھر کسی مکان میں حاصل ہونے کے کیا معنی ؟ کیونکہ فاعل کے بغیر تو اس کا وجود ہی نہ ہوگا۔

اور اگرفاعل کی تا شران امور فارجید میں ہے ، جن سے فالی ہونے کی بات
کہی گئی ہے ، توکیوں نہ یہ ان لیا جائے کہ اس فاعل کی تا شیرکیو جہ سے وہ کسی مکان مفوم
میں حاصل ہوا ہے ، کیونکہ '' این ' بین وہ حالت جوجم کوکسی مکان میں ہونے کی وجہ سے حاصل ہون ہے ۔۔۔ وجود جبم کے اوازم میں سے ہے توجب علت فاعلی شے کو وجود میں لائے گ
تواس کے دوازم کوبھی وجود بختے گی ، لہذام کان میں حاصل ہونا اس علت فاعلی کی تا شرسے ہوگا۔

شارح كمة بي كريدا عرّا من ال لوكول بروارد بو الب جس ك نزديك مكان بواب المراب ا

ہوگا، توکسی نکسی بعد میں ہوگا، اس کے برفنان جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ کان سطح
کا نام ہے ۔ وہ کہرسکتے ہیں کر" این" وجودجہم کے لوازم میں سے ہیں ہے، دیکھوفلک الافلاک
ایک جہم ہے، لیکن چونکواس کے لئے کوئل مکان ہیں ہے۔ اس نے اس کیلئے این بھی نہیں ہے۔
ایک جہم ہے، لیکن چونکواس کے لئے کوئل مکان ہیں ہے۔ اس نے اس کیلئے این بھی نہیں ہے۔
احتراف احتار میں کا قوامر سے مخلی بالطبع ہونا، بر اظ ذوات جم کے اگر جی ذہ ہا ممکن ہے نہیں ہے دہن اسے قوامر سے فالی فرمن کور کہ ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ نفس الامریک اعتباسے ایسا ہونا ممکن مذہبی اسے دیاں طبعی ہوئے کے لئے یہ دلیل کا فی ہمیں ہے ، اس دلیا سے ذہری اسلے جم کو اجود خابت ہوتا ہیں غیر واقعی تقدیر پر ہو، اس کا شہوت کی تقدیر پر ہو، اس کا شہوت کی تقدیر پر ہو، اس کا شہوت کی تقدیر پر ہو، اس کا شہوت پر ہونفٹ الامریں ممکن نہیں ہے۔ مبھر جس چیز کا شبات کسی غیرواقعی تقدیر پر ہو، اس کا شہوت خرمی تو ہوسکتا ہے ، خبوت نفس الامری ا ورحقیقی نہیں ہوسکتا۔

سروال مفنف نے ایک جسم کے کئے دو چرطبی ہونے کے ابطال کی دلیل بیان کی ہے کہ ابطال کی دلیل بیان کی ہے کہ اس کا مرکز دو صرف میں جو اور ایک میں جسم حاصل ہوا در منی بالطبع ہو ، تو دو سرے کو طلب کرے کا قاس کا مطلب ہے کہ بہلا والا چرطبی نہیں کے دوسرے کو طالب نہیں ۔ گرونکہ اس کا وہ طالب نہیں ۔

اس برسوال یہ ہے کہ اس دورے مکان طبی کو طلب مذکرنا اس دجہ سے ہے اسے ایک مکان طبی مل چرکا ہے ۔ اگر ایک مکان طبی پا جانے کی وجہ سے وہ دومرے مکان طبی کو ذطلب کرے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ وہ دومرا مکان طبی نہیں ہے ، کیون کہ مکان طبی کی طلب اسی دقت ہوت ہے ، جب وہ اپنے مکان مطلوب میں نہ ہو، اور یہاں تو وہ مکان مطلوب میں ہے ۔ اس نے یہ دلیل کا فی نہیں معلوم ہوتی۔

شرح مفصل ابعن بوگوں نے اس مسئلہ کی ذراتفصیلی تقریر کی ہے، وہ تقریر ہے کہ شرح مفصل اگرا کیے جم کے دد حیر طبعی ہوں تو یا تو وہ بیک وقت دونوں میں ہوگا یا ایک میں ہوگا ۔ یہ مینوں احتمال باطل ہیں ۔ بہلے کا باطل ہونا تو بالکن ظاہر ہے ، اور دوسرے کے باطل ہونے کیوج مصنعت سے خود میان کی ہے ، اور مراح کے باطل ہونے کیوج مصنعت سے خود میان کی ہے ، اور مراح کے باطل ہونے کیوج مصنعت سے خود میان کی ہے ، اور مراح کے باطل ہونے کیوج مصنعت سے خود میان کی ہے ، اور مراح کے

اس لئے باطل ہے كراس صورت ميں التودہ دونوں جيزوں كى مسيدھ ميں بُوكا ياان كى سيدھ ميں نہوگا ۔اگردونوں کی سمت میں ہے، تواس کی دوصوریں ہیں یا تو دونوں کے درمیان ہوگا یا دونوں سے ایک طرف ہوگا، وولول کے درمیان میں ہو یا دولوں کی سمت میں نہ ہو تواسکا دومخالف جہتوں میں طبعًا میلان الازم آئے گا اور یہ مال ہے اور جب دونوں سے الگ انفیں کی سمت میں بوگا ، توددوں کی طرف اس کامیلان بوگا ،نیکن جب ایک کے قریب بردنجیگا توقعم نانی بن جائے گا۔ بین یر ایک بی مامل ہوگا۔ اور اس کا ابطال کیا جا چکا ہے ۔

اعتراض خارج فرماتے ہیں اسس طویل تقریر کی خرورت نہیں عاصل مرف اتناب کا تعارف کی میں مامل مرف اتناب کا میں سے کسی ایک کے اندر ممکن ہوگا ،اوریہ باطل ہے ،اس سے اس کے ماننے کی صورت میں خلاف مفرومن لازم آسے گا ، تو جب ید تالی ) باطل سے تواس کے نیج میں مقدم بعنی دو حیز طبعی کا ہونا تھی باطل ہے تفصیل

او بر از رہی ہے۔ فصل شکل (متن) ہم ہم کا ایک شکل طبعی ہوئی ہے ، کیونکہ ہم جسم متنا ہی سے اور ہرمتنا ہی مشکل ہے اور تشکل کے لئے ایک

جسم نے متنا ہی ہونے کی دمیل گذر جی ہے ۔ رہی یہ بات کہ ہرمتنا ہی متشکل ہوتا ہے تواس کی دلیل میہ ہے کہ متناہی شنے کا ایک یا چند صدو دا حاطر کئے ہوتی ہیں ،اس ا حاطہ سے ایک مینت بیوا ہون ہے ،اسی کا نام شکل ہے۔

بھر تر کر مرتشکل کے مے ایک شکل طبعی ہونی ہے ،اس کی دجہ یہ سے کرجم کوجب ہم قواسرے خالی فرص کریں تو کوئی مذکوئی متعین شکل اس کی ہوگے - ظاہرے کہ دہ شکل اسکی ذات اورطبیعت ہی کیوجہ سے ہوگی ۔ کیونکہ اسے تواسرسے خالی مان چے ہیں ۔

اس تعریم برشارح نے ایک اعراض نقل کیاہے ، وہ یہ کوہم کا تشکل ،اس کے اعتراض ابعادیعی طول، عرض ا درعمق کے متناہی ہوتے برموقون ہے ا درمبم توبیشک متناہی ہوتا ہے سیکن جم کی طبیت وحقیقت بذات خود نداس کے متناہی ہونے کو مقتفی

ہے اور نہ اس کومستلزم ہے ، گویا متنامی ہونا نہ تو ذات جسم کی طرف نسوب ہے اور نہ اس کے لوازم میں سے سے اور جو جبر کمسی شنے کو کسی ایسے سبب کیوجہ سے عارض ہو، جو مذہنسوب الى الذات زو اور نداس كے لوازم ميں سے جو تواسے عارض لذاتہ نہيں كہر كے ،اس ليے شكل

اور بعینہ یہی اعتراص مکان کی اس تعربیت برجی دارد ہوتا ہے ، جوسٹائین سے ذکر ک ہے ، یعیٰ جسم حادی کی سطح باطن، جوجسم وی کی سطح ظاہرے مماس ہو، اس براعتراص کی تقریر یہ ہے کہ جم کا اس مکان میں حاصل ہونا جم حادی سے وجود پرموتوف ہے ا ورجہم مادی،جم ممکن کی نبت سے ایک اجبی چیزہے، اس سے اس تعربین کی بنیا د برکس مکان كوصم كے كئے مكان طبعى كہنا مشكل ہے -

باں البتہ اگر مکان کو مجمد سے معنی میں لیا جائے توجیم کا اس میں صول ِ اس بعد مے حصول پرموتون ہوگا۔ اوربد کا حصول اگر جی وات جم کی جانب شوب نہیں ہے ، سیکن وہم کے لئے لازم ہے ، کیونک جسم کا حصول بجر کسی بعدے مکن ہی نہیں ہے ۔ تو یہ مکا ن بواسطہ لازم مساوی کے ہے اس لئے اسے وات کی طرف منسوب کرے مکا ن طبی کہد سکتے ہیں ۔

فصل حرکت وسکون (متن) فعل کیطرن نکلنارسکون، جس شے کا قوت سے اندر حرکت

ک ملایت ہواس کا مخرک نہ ہو ناہ ہرجیم مخرک کے لئے ایک فرک ہوتا ہے، دہ محرک یا توطبیعت جمیہ ہے یا غیر، بہلا احمال باطل ہے -کیونکہ اگرجم می حرکت کی عالمت ہوتا، او ہرجہم تحرک ہوتا عالانکہ ایسا ہنیں ہے۔ بس نابت ہواکہ غیرجہم محرک ہے۔

حرکت کی دویل از رکت کی چارتسین ہیں -حرکت کی دویل (۱) حرکت تی الکم، جیے نمواور ذبول وغیرہ بعن جم کے انداز از اے اصلیہ

كحجم كالمعى مقدارت برجهت مي برهنا بأكمنا

۲۱) حرکت نی الکیف: - جیسے بانی کا اس کی صورتِ نوعید کی بقار کے ساتھ تھنڈا یا گرم ہونا اس فرکیت کانام استحالہ ہے۔ (۳) حرکت فی الاین : کسی شے کا ایک مکان سے دوسرے مکان میں تدریج انتقال ہونا سے نقلہ کہتے ہیں ۔

(م) حرکت فی الوضع: کسی شئے کا ایک مکان ہیں رہنے ہوئے تدریجًا ہدیت کا تبدیل کرنا ، شلاً کرہ کا ایک مقام پرمر تکز ہوکر گھومنا اس صورت ہیں کرہ کے اجزأ مکان کے اجزار سے جدا ہوتے جائیں گے البتہ پول کرہ مجوعی حیثیت سے اسی مکان ہیں ہوگا۔

بيم حركت كى تأوتمين بي، حركت بالذات ا ورحركت بالعرض،

حرکت بالڈات کا مطلب ہے ہے کہ حرکت براہ داست شے کو عارض ہو جیہے آدی جاتا ہے تو حرکت اس کو عارض ہوتی ہے۔

حرکت بالعرض کامطلب یہ ہے کرحرکت براہ راست شئے کو عارض نہ ہوبلک کی اور متحرک کے واسطے سے عارض ہو، شلا کشتی میں آدمی بیٹھا ہو توحرکت براہ راست کشتی کو عارض ہے ،اور آدی بالعرض متحرک ہے ۔

حرکت دال کی کین قسیل ہیں جرکت طبعیہ حرکت قسریہ ، حرکت ادادیہ کیونکو تو ہ کوکہ یاتو خارج سے مستفاد ہوگی ، یا خودجہم کی ذات سے ، اگر خارج سے مستفاد نہیں ہے ، تو یا تو قوہ نحرکہ باشعور ہوگی ، یا بے شعور ، اگر محرک باشعور ہے ۔ توایسی حرکت ، حرکت ادادیہ ہے اور محرک بے شعور ہے تو حرکت طباعی گرفتا ہو محرک باشعور ہے ۔ توایسی حرکت ، جیسے انسان کی الدی حرکت اور جیسے بیم حرکوا و برسے چھوڑا جائے تو نیج کی جانب اس کی حرکت ، اور جیسے بیم ترکو نیجے سے او بر بیمن کا جائے ، تو اس کی حرکت ، علی التر تیب حرکت الدید ، حرکت طبعیہ اور حرکتِ

سوال توة سے نعل ک طرب خردج کاکیامطلب ہے؟

اس کی شرح کرتے ہوئے کسی سے تکھا ہے کہ شے موجود، پورے طور پر بالقوة جواب القوة ہوئے کا مطلب ہے ہے کہ وہ موجود نہ ہوالبتہ وجود کی اس میں صلاحت ہوشیع موجود من جمیع الحدجوہ بالقوۃ اس سے نہیں ہوسکتی کہ اسس مورت ہیں اس موجود ما ننا درست ہی نہ ہوگا ، حالانکہ اسے موجود آسلیم کیا گیا ہے ۔اس کے مورت ہیں اس موجود ما ننا درست ہی نہ ہوگا ، حالانکہ اسے موجود آسلیم کیا گیا ہے ۔اس کے

یا تو وہ پورے طور بالفعل موجود ہوگی ،اس کی مثال ذات باری تعالے ہے کہ وہ بہم وجوہ موجود کا بل ہے اس کے لئے کوئی کمال متوقع نہیں ہے ، فلاسفہ کے نزدیک مقول عشرہ بھی اس کی مثال بین ، یا بعض وجوہ سے بالفوق ، توجس چنیت سے وہ بالفوق ہو ہو سے بالفوق ، توجس چنیت سے وہ بالفوق ہے ۔اگر وہ قوت سے فعل کی طرف نکلے ، تو بین کلنا یا تو دفعہ واحدة ہوگا یا تدریجًا بہی صورت بالفوق ہو کا یا تدریجًا بہی صورت بین اسے کون وفساد کہیں گے شلا پائی کا ہوا بن جانا ۔ پائی کے اندرصورت ہوائی کی استعداد ہے ، تو جب وہ پائی سے ہواکی طرف ختقل ہوگا تو دفعہ واحدة ، یہ تبدیلی پائی کے حق میں فیادا ور ہوا کے حق میں کون ہے ۔

اور دوسری صورت میں بینی خروج تدریجی کی صورت میں اسے حرکت کہتے ہیں۔

اس شرح پرشارے کو دواعترائ ہیں ،
اعتراض اوّل یہ ہے کہ آپ سے دعویٰ کیا کہ قوت سے نعل کی جانب فردج کی دو ہی صوریں کون وفعا دا ورحرکت ، میکن ہم دیکھتے ہیں کہ نفس انسانی ہیں مہت سے کمالات نہیں ہوتے البتہ ان کی صلاحیت ہوئی ہے ، لوّا انسان آ ہستہ ان کمالات کی طرف بڑ صفار ہما ہے ، میکن اسے مذلوحرکت کہتے ہیں اور ند کون وفسا در

دوسرے یہ کہ چند مقونے ہیں مثلاً جدہ د ملک ہ فعل انفعال اور متی ، ان ہیں انتقال کو بعض فلاسفہ دفعة واحدة ملئے ہیں، لیکن اس کے باوجودا سے مذکون کہتے ہیں اور ندف د، اس سے معلوم ہوا قوت سے نعل کی جانب خروج کی دوہی صورتیں نہیں ہیں اور بھی ہیں۔

سوال مده، نعل، انفعال اورسی کی تشری کیا ہے؟

فلاسفہ کے نزدیک یہ کا گنات جوہرا ورعرض سے مرکب ہے ،جوہرتو ایک ہے جواب اوراعراض نو ہیں ،ان کے مجموع کو مقولات عشر کہتے ہیں۔ انفیں مقولات ہیں جیند مقدے وہ ہیں جواد پر ذکر کے گئے ۔ان کی تشریح درج ذیل ہے

جدو - اسے ملک بھی کہتے ہیں ، بیرجسم کی وہ ہیئت ہے ، بوکسی چیز کے جسم کو احا لھرکنے سے حاصل ہونی ہے ، مثلاً کپڑے نے جسم کا احاطہ کیا ، تو جسم کی بوہدیّت حاصل ہوئی وہ ملک ہے فعلسے - وہ ہیئت ہے جوکسی چیز ہیں اثر کرنے سے حاصل ہو، جیسے لکھے وقت قلم کو جو

میت حاصل مونی ہے وہ فعل ہے۔

انفعال ۔ وہ ہیئت ہے جو غیرے افر کرنے کیوجسے منافر کو حاصل ہون ہے جیے لکڑی کو کھے وقت جو ہیئت حاصل ہونی ہے وہ انفعال ہے۔

مثى : \_ وه بديت بع جوشئ كركسى زمان بين بوي سے ماصل بوق بے۔ سوال حركت ك سليكين شارح في ارسطوكا قول كيانقل كيا بادراسكامقدكيا بع ارمطوكاتول نقل كري سے بظا براليسامعلوم ہوتا ہے كرمركت دفعيركى تعربين جواب کی جامعیت براعتراص مقصود ہے، کیونکداس کی ایک قسم بین حرکت متوسطان فارج مورم ب ، یا یکما جائے کر پہلے دالے دونوں اعتراضوں کواس کے دربید مدل کیا ہے ۔ ارسلوك قول كامطلب يدب كد حركت كا اطلاق كبي جسم كى اس حالت برمبى بوتا بدير مانت ک بننی صدود فرص کی جائیں ان ہیں بہونینے سے بیلے جہم ان میں نہو، اور نہ بہو بخےنے بعد ان یں ہو، اینی جم جب مسافت حرکت میں ہوتا ہے تواس مسافت کی نواہ جس حدکو فرمن کردا چونکہ جسم وقرار منیں ہے،اس الے اس حدیں بہونینے سے بہلے می اس بی ناتھا۔اور بہونیے،کے بعد می بونکہ فورًا اس سے نکل گیا ۔ اس سے ابھی اس بی نہیں ہے۔ یہ حالت میر قراری تركت كبلاق ہے - اس فركت كوفركت متوسط كباجا تاہے - يه عالت ايك متعين اور جزل صفت ہے، جو فارج بن مبدار سے منتہا تک اسل موجود ہونی جارہی ہے، لیکن ہرا یک مدسے نکا کر دوسری اور میسری حد تک منتقل ہونا دفعتہ واحدة می تواس اعتبار سے به حرکت دمنی ہے ، ادر اس محاطے کے صدودما فت سے اعتبارے اس جم تحرک کی سنتیں بدلتی جارہی ہیں وہ سیال ہے، دوسرے مغطوں میں یوں کہ ہوکہ وہ حالت اپن ذات کے اعتبار سے ستراور بائی ہے ، اور اپن سبتوں کے اعتبار سے سیال ہے اوراسی سیلان اور عدم قرار کے باعث خیال ہیں اس کی تقویرایسی بنی ہے ، جیے دہ ایک امرمتد فیرقار ہو ، اس امرمت دفیرقار کو حرکت بعنی قطع کتے ہیں اس کی شرح یہ ہے کہ ایساجیم جومسلسل حرکت میں ہو ، ابھی جزرا وّل میں ہونے کا نقشہ خیال میں باتی ربتام کراس مالت میں جزر تانی کے اندر بہو بخ جاتا ہے۔ اور ایمی وہ نقتہ زائل نہیں ہوتا مكرد: جزر ثالث كے اندر بہون في جا تا ہے اوراس طرح يى بعد ديگرے متواثرا جزائے مسافنت یں بہونجارہ اے بو بوری سافت ہی بھیا ہوئی ہے ، جو بوری سافت ہی بھی بہونجارہ اس بھی بہونجارہ ہوئی سافت ہی بھی بھی بھی ہوئی ہے بارش کا قطرہ جب او برے گرتا ہے ، تو ایک لکری بی بوئ معلوم ہوئی ہے یا لکڑی کے مرے براگ روشن کر کے اسے گھایا جائے تو ایک دائرہ سامبلوم ہوتا ہے یا جسے بحلی کا بنکھا تیزی سے حرکت کرتا ہے تو ایک مدور سطح می فسوس ہوئی ہے ، یہ حرکت جو بمبنی قطع ہے اس کا کوئی حقیق وجو دنہیں ہے اس کا دجود حرف دہم میں ہے ، کیونکہ جسم تحرک جب تک فتی بہوئے گیا تو حرکت وجود می نہیں ہوئے ہے اس کا وجود حرف دہم میں ہے ، کیونکہ جسم تحرک جب تک فتی بہوئے گیا تو حرکت وجود می نہیں آئی ہے ، اورجب نہیں تک بہوئے گیا تو حرکت می جو گئی بیں اس کا وجود مون دہم میں ہے ، کیونکہ جسم تحرک جب تک میں ہوئے گیا تو حرکت وجود میں نہیں آئی ہے ، اورجب نہیں تک بہوئے گیا تو حرکت می میں ہے ۔

سدوال ایک نے سکون کی تعربی کے عدم الحرکۃ عمامن شان یخرک اسس تعربی کے است تعربی کے کہ است میں کون میں کون کی نبیتے تعربی کے کہا تعربی کے کہا کہ میں کون کی نبیتے ہے۔

جواب استعلیٰ کے نماط سے تمام مجردات ، متحرک و ماکن ہونے سے فارج ہو گئے۔
اس نے کہ مجردات موجود کال ہیں ان ہیں حرکت کی صلاحت نہیں ہے اس لئے ان ہیں سکون کی بھی صفت نہیں سے دعندالفلاسفر،

فرکت وسکون کے درمیان تقابل عدم و ملکہ کا ہے کیونکہ فرکت وجودی چیزہے اور سکون عدمی ہے اورایسے وجودوعام کا تقابل عدم وملکہ کہلاتا ہے۔

سکون کی ایک دوسری تعرف استورکت یں جسم کا تقوری دیری شهر جا اسکون ہے

اس تعرافیہ کے محاظ سے ، سکون بھی وجودی چیزہے ، پس دونوں کا تقابل ، تصادکا تقابل ہوگا۔ سروال کی احرکت کی چارتسی ہیں ۔ سروالی احرکت کی چارتسین کس اعتبار سے ، پس ۔

جواب آ حرکت کی یہ چارتمیں ان مقولات کے اعتبارسے ہیں جن میں حرکت واقع ہوتی ہم مقولہ کا ایک مقولہ کا ایک مقولہ کی شرح مجملاً گذرہ کی ہے مقولہ میں حرکت کا مطلب یہ ہے کہ محرک اسی مقولہ کی ایک نوع سے دو سری صف یا ایک فردسے دو سرے فرد میں شقل ہو، اول کی مثال جیے صعف سے مورد اول کی مثال جیے صعف سے قوت کی طرف حرکت، دو سرے کی مثال جیے ضعف سے قوت کی طرف حرکت، دو سرے مکان کی طرف حرکت۔

سوال حركت ن الكم كاكيامطلب ب

مم ایسے عرف کو کہتے ہیں ، جو براہ راست تقسیم کو قبول کرے ، اس کا مطلب یہ جواب اس کا مطلب یہ جواب کے کہ اس کا مطلب یہ جواب کے کہ اس کا مطلب یہ دوسرے کم کی جانب تدریجی انتقال ہو، جیسے نمو، ذبول ،

منوکا مطلب یہ ہے کہ جم کے اجزارا صلیہ میں ہرطرت سے طبی اور فطری ، اقتضار کے مطابق اضافہ ہو ، جیسے بچے کا جم ایک طبی رفتار سے بڑھتا ہے ، تواس کے تمام اعضار میں ان کی فطرت کے اعتبار سے اضا وہ ہوتا ہے ، بخلاف موٹا ہے کے ، کراس میں اجسزار زائدہ میں اضافہ ہوتا ہے ۔

حیوانات میں اجسزاراصلیہ وہ ہیں جن کے بغیر اس کی خلقت تام نرکہی جاسکے ،اور یہ دی ہیں جو مادہ لولیسدسے پیدا ہوئے ہیں، جیسے ہڈی ، پسٹے ، گانٹھ، اور زائدوہ ہیں جونون سے پیدا ہوتے ہیں ، جیسے گوشت ، چربی ،اوراوداج وغرہ ۔

اور دبول کامطلب یہ ہے کرجم کے اجزاء اصلیہ سرطرف سے ایک مقدارطبی کے ساتھ گھٹ جائیں ، جیسے بڑھا ہے ہیں تمام اعضاریں کمی واقع ہونے لگتی ہے ، بخلات مزال کے کروہ اجزار زائدہ کی کمی سے واقع ہوتا ہے ۔

میکن علاّمہ قطب الدین رازی نے مثرح قانون پسسمن ا ورمزال کوہی حرکت کمیہ کی اقدام میں شارکیا ہے ۔

ما المعالي المعالمة المعالمة المعالمة المعالم المعالم المعالمة ال

اس کی تفصیل یہ ہے کہ کسی مقولہ ہیں حرکت کا اقتضا یہ ہے کہ اس حرکت کلموضوع مین محرک بعینہ ایک شخصیل یہ ہے کہ کسی مقولہ کے افراد سے بعد دیگرے وار دہول ۔ مشلاً منوا ور ذبول جس کے بارے ہیں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ حرکت مقولہ کم بینی مقدار ہیں واقع ہے، تو خروری ہے کہ مقدار کی تمام افراد ایک ہی چیز پر وار دہوں ، مینی منوجو کہ مقدار کیرے ، بعینہ اسی پر وارد ہو، جس کیلے مقدار صغیر تھی ، اور ذبول مینی مقدار صغیر تھی ، اور ذبول مینی مقدار صغیر تھی اسی کے مقدار کے افراد بعینہ اس کیا طرح جب ہم منوو ذبول پر عور کرتے ہیں ، تو ایسا ظاہر ہو تاہے کہ مقدار کے افراد بعینہ اس کیا طرح جب ہم منوو دبول پر عور کرتے ہیں ، تو ایسا ظاہر ہو تاہے کہ مقدار کے افراد بعینہ

ایک شے بڑار دنہیں ہوتے ، کیونکے مثل نمویں مقدار کیربینہ اسی چیز پر وار دنہیں ہے جس کیلئے مقدار مغیر مقارصی ہوئی ہے اسے مقدار مغیر مقدار مغیر الکے سے مقدار مغیر الکے سے مقدار مغیر وارد ہے ، کیونکہ نموے کے الگ سے کسی شے کا شامل ہونا اس میں ہے ۔ الگ سے کسی شے کا شامل ہونا مدیسی ہے ۔ ناہر ہے کہ اس مجوع کو بعینہ دہی نہیں کہا جا سکتا جس کے لئے مقدار صغیر تھی ، نواہ وہ شئے انعام سے بعد متصل واحد رہے ، یا نہ رہے ،

اس طرح ذاول میں مقدار صغیرض بردار دمون تہے، وہ بعینہ وہ بنیں ہے جس کے لئے مقدار کہر تھی ، بلکہ ذاول میں مقدار م مقدار کبیر تھی ، بلکہ ذاول میں چونکہ اجزار کم ہوجا ہے ہیں اس سے درحقیقت وہ بقیہ اجزار بردار دہے ، اور ظاہر سے بقیہ اجزا بعینہ وہی بنیں ہیں جن بر منووار دمتھا ۔

عرض نمو و ذبول کی حالت میں مقدار کبیرا ورمقدار مینر کے محل الگ الگ ہیں لہذا ہے حرکت کمیہ نہیں ہے ، اور یہی حال من اور ہزال کا بھی ہے۔

اصلیں اعترام ندکور کا جواب کمی نے یہ دیاہے کہ بلاستہ نوکی مورت جواب میں اجرا راصلیہ کا اضافہ بعینہ اسی چیز پر ہوا ہے ، جربیلے متی ، کیونکہ یہ اجزار زائدہ سابقہ اجزار میں اس طرح ہیوست ہوگئے ہیں کرامتیاز نہیں ہوسکتا، بلکہ

یا برادراندہ سابقہ ابزاری ای طرب پوسٹ ،دے ، یا مراسیار ، یا ، وسف بید اس اس اس اس کھے ہیں ہیں اس اس اس اس اس ا اس ایس برطرف سے داخل ہوگئے ، ہیں - اور دابول میں اجزار اصلیہ بعینہ اس سے گھے ہیں ہیں اس

اس اعترامی وجواب برسید شرایف نے مماکہ کیا ہے کہ اگریتے کا کدافل ہونے کے بعداح اس احلیہ سے ساتھ متعسل واحد بن جائے ، تب تو جیب کی بات درست ہے ، اور اگر مداخلت کے بعد متعمل واحد نہ بنے بلکہ تمیز رہے تو معتر من کا تول تا بل تسلیم ہے سید شرایف کے اسی ملکہ کو شارے سے بیک کمرد کیا ہے کہ مقدار کہیر ومقدار صغیر کا محل نمو و ذلول میں متحد نہیں ہوسکتا خواہ مداخلت کے بعد متعمل واحد ہو یا نہو، جیسا کہ اعتراض کی تقریر سے ظاہر ہے ۔

## سوال بهر توادر دبول کا کیا مثال ہوگی ؟

منوی مثال تخامل ہے ، اور ذبول کی مثال تکا ثف ہے ، تخامل کا مطلب یہ ہے محافل کا مطلب یہ ہے کہ محافل کا مطلب یہ ہے اور محافل کے بغیر بڑھ جائے اور تکا ثف کا مطلب یہ ہے کہ حسم کی مقداراس کے اجزار میں کی کے بغیر گھمٹ جائے اس کے علادہ اور بھی تخامی اور تکا ثف کی صورتیں ہیں، لیکن وہ منوا ور ذبول کی مثال نہیں ہیں ۔

مثلاً تخلخار کسی جم کے انتفاش دیھولئے ، کوبھی کہتے ہیں۔اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اجزار ایک دومرے سے دور ہوجا ہیں اور درمیان میں ابنبی چیزداخل ہوجائے ، جیسے بھولی ہوئی روئی کراس کے اجزارکے درمیان ہوا داخل ہوگئ ہے۔

اورت کا ثف کسی جم کے اندماج دسمین او کہتے ہیں جیسے دسی ہوئی روئی کو دبادیا جائے میں جیسے دسی ہوئی روئی کو دبادیا جائے میں اجنہ کے ملادہ توام کے اور روئی سمٹ جاتی ہے ۔ اس کے علادہ توام کے گاڑھے اور پہلے ہوئے کو بھی تکا ٹھٹ اور شخاخل کہتے ہیں ۔

سوال المن الاول جية منوا ور ذبول كم مكين اس كى مثال كيا؟ اس كى مثال شارح يد يدى بكر ايك تنگف كي شيشى لے لوا ور اسكا مذكول كر بان ميں البط كر داخل كر و، تو بان اندر نہيں كھے گا، كونكر اندر ميں ميں البط كر داخل كر و، تو بان اندر نہيں كھے گا، كونكر اندر

نہیں معلوم ہوتا کیونکہ تجربہ شاہدہ کہ اگر مذکورہ شیشی کو گرم پانی برانٹ ریاجائے تودہ بھی اس میں داخل ہوجاتا ہے۔

شارح نے اتنی طویل شال دی ہے، حالانکہ اس کے لئے برف اور پان قنبیہ کے گرین ال بہت واضح ہے، بانی جب جم کر برف بنت ہے، تویہ ککا تف ہے، اور برن جب بان میں تبدیل ہوت ہے، تویہ خان ہے۔

مصفف نے حرکہ نی الوضع ، حرکت استداری کو قرار دیا ہے ، اس پرشارے

اعتراض کیا ہے کہ حرکت وضی کو حرکت استداری میں خوقرار دینا غلط ہے ، کیونکہ ماقبل کی
اعتراض کیا ہے کہ حرکت وضی کو حرکت استداری میں خوقرار دینا غلط ہے ، کیونکہ ماقبل کی
تشریحات سے واضح ہو جرکا ہے کہ حرکت نی الوضع ، ایک دضع سے دو مری وضع میں انتقال تدریجی
کانام ہے ۔ ظاہرے کہ یہ انتقال صرف استدارہ میں خصنہیں ہے - بلکہ کھڑا ہوا شخص ، جسب
بیٹے تا ہے ، تو یہ بھی ایک وصلع سے دو مری وضع کی طرف انتقال ہے ، طاہر کرکے کہ قائم ، جب بیٹے تا ہے ، تو یہ تو حرکت وضع یہ باب ہوائی کا میں کہ استداری نہیں ہے اگر کوئی کہے کہ قائم ، جب بیٹے تا ہے ، تو یہ تو حرکت وضع یہ باب ہے تو اس کا

جواب ہے کر حرکت اینیہ اور حرکت وضیہ میں کوئی منافات نہیں ہے، دونوں جمع ہو کتی ہیں۔

الم منت نے مقولات کے محافل سے حرکت کی صرف چار قسمیں قرار دی ہیں،

كيا باني مقولات يس حركت نبي واقع ون ؟

سوال

شارح کہتے ہیں بقول جوم میں تونہیں البتہ باتی مقولات عرض میں حرکت ہوئ ہے ، چنا پچراس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں

جواب

ا : مِقوله اضافت بِس حَرِکت کی صورت یہ ہے کہ مثلاً ایک پانی ، دوسرے پانی سے گرم ہے 
ہے اس کو حرکت نی الکیف لاحق ہوئی ، یعن تدریخا وہ مُقندًا ہونے نگا ، یہاں تک کہ وہ اب
اس دوسرے پائی کے مقابلے میں زیادہ مُقندُ لاہ وگیا ، تواصالة تو یہ حرکت نی الکیف ہے ۔ سیکن ضمنًا اور تبعًا حرکت نی الاضافہ ہمی ہے ، کیونکہ وہ اشدیت سے منتقل ہو کراضعفیت سے وائرے 
میں آگیا ۔ اور یہ دونوں اضافت ہی کی نوعیں ہیں ۔

اک طرح ایک جمم اد برہے، ادر دومرانیج ، مجراد بروالا حرکت کرے نیج آگیا بیمانک کہ

دوسرے سے بھی نیچے ہوگیا، یا ایک جم چیوٹا تھا اور دوسرا بڑا۔ کھرتھوٹا دالاجم حرکت فی انکم کے داس سے سے ہوگیا، یا ایک جم چیوٹا تھا اور دوسرا بڑا۔ کھرتھوٹا دالاجم حرکت کرکے بدتر دفنع پر اکسلے سے دوسری اضافت کی جانب تدریجًا اگیا، تودیجو کرجم ان تمام صور توں بیں ایک اضافت سے دوسری اضافت کی جانب تدریجًا منتقل ہوا۔ تو یہ حرکت فی الاضافت ہے۔

حرکت فی الملک کی مورت یہ ہے کہ شلا عمامہ نے اپن جگ سے نیچے یا اوپر کی جانب حرکت کی تواس میں ذرائعی شک نہیں کراس نے سرکا جواحاط کیا تھا ،اب اس کی ہیئت میں تغیر پریدا ہوگیا ، تو اصلاً توحرکت نی الملک بھی ہوگئ ۔ تغیر پریدا ہوگیا ، تو اصلاً توحرکت نی الملک بھی ہوگئ ۔ اور فعل وانفعال میں حرکت کی مورت یہ ہے کہ حبم تعوش حرارت سے زیادہ حرارت کیطرف حرکت کرت کرت کرت کی الانفعال ہے ، اسی طرح آگ کی حرارت جول جول تیز ہوئی ہے تو اس کی تا فیر بڑھتی جائی ہے ، اسی طرح آگ کی حرارت جول جول تیز ہوئی ہے تو اس کی تا فیر بڑھتی جائی ہے ۔ یہ حرکت نی الفعل ہے ۔

ان چاروضعوں کی خرکت ہم نے سمجھادی ہے بیکن ایک وضع باتی رہ گئ ، دہ متی ہے متی دہ مینیت ہے جوکسی شے کوکسی زمان میں ہونے کیوجہ سے ماصل ہوئی ہے۔

اس میں حرکت کے دجود کو سطیخ ابوعلی سیناتسلیم نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں مقوامتی میں جانتھا لی پایا جاتا ہے وہ تدریجی نہیں ہوتا، بلکہ دفعۃ واحدۃ ہوتا ہے، مثلاً ایک سال سے دوسرے سال میں منتقل ہونا ہیک دفعہ ہوتا ہے، مثلاً ایک سال سے دوسرے سال میں منتقل ہونا ہیک دفعہ ہوتا ہے، اس سے گزما ہے کہ تمام اجرا ہم متصل اور ہیوست ہیں، اور دو زمانوں کے درمیان جو چیز فصل مشترک ہے، دہ "اُن 'اُن زمانے کا وہ حصہ ہے، جونا قابل تجزی ہے ۔ اور اس کا تعلق اپنے ما قبل اور مابعد وولوں سے بیساں ہو، یعن وہ ما قبل کے لئے انتہا ہو، اور مابعد کے لئے ابتدار ہو، اب دو مابعد وولوں سے بیساں ہو، یعن وہ ما قبل کے لئے انتہا ہو، اور مابعد کے لئے ابتدار ہو، اب دو کرئی جم زمان اول سے تحرک ہوا، توجب تک اس این شترک تک بہونچے گا، سابق متی باتی ہے گا، ورجب دوسرے زمان میں پہونچا تو مابعد کا متی شروع ہوگیا، تو اسی آن برسابق می کی احرب دوسرے زمان میں جو باتھ متی کا ابتدا ہوئی۔ پس یہ تحرکت تدریجی نہیں ہے بلکہ دفعۃ انتہا ہوئی۔ اس یہ محرکت تدریجی نہیں ہے بلکہ دفعۃ واحدۃ متقال ہے۔

بوعلی سینائی تحقیق پر شارح کواشکال ہے، وہ فراتے ہیں کرسانت کے اجزا کے درمیان
کبھی حدفاصل عزمنقسم اور نا قابل تجزی ہوئی ہے جے نقطہ کہتے ہیں اس صورت ہیں ایک چزے دوسر
حیزکیجانب انتقال دفعی ہوگا، میکن کبھی دوم کا نول کے درمیان حدفاصل، سافت منقسمہ ہوئی
ہے ،ا یسی حالت ہیں ایک مکان سے دومرے مکان کی طرف انتقال تدریجی ہوگا، یہی حال
ز مان کا ہے ،کبھی اجسزار زمان کے درمیان حدفاصل آن ہوگا ، جیساکہ او ہر بیان ہوا،اور کبھی
حدفاصل پورا زمان ہوتا ہے - جیسے فجرا ورم فرب کے درمیان حدفاصل ایک طویل وقت ہے
تو فجر سے مغرب ہیں انتقال ظاہر ہے کہ تدریجی ہوگا ۔ وہ دفعی نہیں ہوگا اور یہی حرکت ہے ۔
اس ہے معلوم ہوا کر حرکت تی المتی کبھی واقع ہے ۔

سوال اوراس کی تشریح کیاہے؟

عوض حرکت کے اعتبار سے اس کی دوتسیں ہیں جرکتِ دان اور حرکتِ عرفی
جواب
ہوگا، یا حرکت ن الحقیقت توکسی اورجم کو عارض ہے بیکن اس کے واسطے سے اس جسم محرک کو عارض ہوئی آدی جل رہا ہو ،
متحرک کو بھی عارض ہوتی ہے ۔ پہلی حرکت کا نام حرکتِ ذائی ہے جیے کوئی آدی جل رہا ہو ،
توحرکت براہ داست اس کو عارض ہیں ، اور دوسری حرکت کا نام حرکتِ عرفی ہے ، جیسے کشتی پر بیٹھا ہوا آدی متحرک تو خرد ہے مگرکت کی حرکت کے داسطے سے ۔

سوال حركت داتيك كني تسميرين؟

6

جواب صحتفاد ہوگا، یا نہیں ، طبعیہ، قسریہ ، ارادیہ، کیونکہ قوۃ محرکہ یا توفارہ محواب سے ستفاد نہیں ہے ، تو یا تو وہ محرکہ یا نوفارہ سے ستفاد نہیں ، تو یا تو وہ ماشعور ہوگا ، یا نہیں ، پس اگراس کے لئے شعور ہے تو حرکتِ ادادیہ ہے اوراگراس کیلئے شعور نہیں ہے تو حرکتِ قسریہ ہے ۔

سوال اعتراض کاطوماری بانده دیاب،اس کی توضیح و تشریح کیا ہے ؟ ۔

جواب اشارح کے عراض کا حاصل یہ ہے کہ صنف نے حرکت واتیر کی تین قسیں بیان مستفاد ہوگی یا ہتاں کی دلیل جودی ہے ،اس کا بہلا نفظ یہ ہے کہ توہ محرکہ یا توخارج سے مستفاد ہوگی یا ہمیں ، اس برسوال یہ ہے کہ قوق محرکہ کیا مراد ہے ، اگر اس سے مبد آمیسل مراد ہے تو معلوم ہونا چا ہے کہ حرکت اور میل کا مبد اٹخارج سے نہیں ہواکرتا ۔اسکا مبدا طبیعت ہوتی ہے ۔ البتداس کو خارج سے مددا ورسم المامل سکتا ہے اس سے توہ محرکہ سے مبدار میں مراد سے نکی صورت یا تی خارج سے مددا ورسم المامل سکتا ہے اس سے توہ محرکہ سے مبدار میں مراد سے متفاد ہوگی کہنا قطعًا غلط ہے ۔

اگراس سے مراد میں ہے تو معنف کا یکہنا کہ اگر خارج سے مستفاد نہ ہوگی تو یا تو باشور ہوگی محصح نہیں ہے، کیونکے میں یکھی ہے کہ دہ الیسی صحح نہیں ہے، کیونکے میں یکھی ہے کہ دہ الیسی کے خیاب المحدود میں یکھی ہے کہ دہ الیسی کے خیاب کے خیاب کے خواج کو دفع کرتا ہے ، اور ظاہر ہے کہ یہ کیفیت قطعًا شعور سے خالی ہے ، لہذا اس پر باشور کا اطلاق غلط ہے ۔

پھرٹارے نے فودہی اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ اگر پہلی صورت مراد لی جائے ،
یعن توۃ محرکہ سے مراد مبدا کمیں ، تو اس مورت میں قوۃ محرکہ سے اس کی تحریک مراد لے لیجائے ، کہ
اس کو فارج سے تحریک حاصل ہو ، اور اگر دومری صورت مراد لی جائے یعنی میں ، تو جہاں اس
کو باشعور کہا ہے ۔ دہاں ۔۔ قوۃ محرکہ کا مبدا مراد ہے لیا جائے توکوئی اعتراض باتی ندرہے کا اس طرب کو اہل بلافت کی اصطلاح ہیں استخدام کہتے ہیں بھرا کی لفظ سے کوئی اور عی مراد ہو ، اور اس کی ضمیرہے دومرامعی مراد ہو .

یہاں غورسے دیچھوتو پہلی صورت ہیں **توۃ محرکہ سے** مبدا ٔمبیل مرادلیکراس کی تحریک نفھوڈ اور فاحاان یکون لہاشعو ر سے ٹودمبدامیل مقصود ہے ،اور دومری صورت ہیں قوۃ محرکم سے میل مراد سے میکن خاصاان یکون ہے اشعو و سے مبداً میل مفھود ہے ۔

سوال اشارے نو توجیہ کرکے دونوں کے معانی برقوۃ محرکہ کومحول کریے کومجے قراری مسوال اولی کون ہے؟

جواب معنوة مركب مراسل بينا ول ب، كيونكر في المقيقت مبد أميل بي جوك طبعيت معنون منون منون منون منان كارتكاب بوكا،

ین نخد یکھا کہنا پڑر ہاہے اس کے برخلاف اگر میل مراد لیا جائے، تواولاً تو یہی خلاف ظاہر ہے کرتوۃ فحرکہ سے میں مراد لیا جائے ، کیونکہ اجسام میں طبیعت محرک ہوئی ہے ، اور میل تو آلہ تحریک ہے ، اور دومرے حذف مغاف لازم آر ہاہے ۔ کیونکہ ایک جگرمیں سے مبدا میں مراد لینا پڑا ہے ، تواس صورت میں دو باتیں خلاف ظاہر ہیں، اور یہلی صورت میں صرف ایک اسلے وہی اول ہے ۔ مسول اللہ کے کہاکہ اگر توۃ محرکہ باشعورہے ، تو وہ حرکت الراد ہے ، تو کیا حرف شور کا ہونا حرکت الراد ہے کے کافی ہے ؟

نہیں ، شعور کے ساتھ ادادہ ہونائی شرط ہے ، اگر ادادہ نہ ہوتو وہ حرکتِ ارا دیہ نہ محواب میں معرف کے اور دیر نہ م جواب میں جیسے کی آ دی کو او پرسے نیچے دھکیل دیا جائے تو، اسے گرنے کا شعور تو یقینًا ہے ۔ مگراس کے باد جو دیر حرکتِ ادادیہ نہیں ہے مصنف کی عبارت میں خامی ہے ۔

اب الجواب النوں نے ہیں کرمن صاحب مصنف کی جارت براعتراص کیا ؟

قوة محرکر مین مبدائیل طبیعت ہے، اور ظاہرہ کر وہ بے شعورہ، البتہ صاحب حرکت باشور ہے، نیکن حرکت ارا دید کی بنیا دمتحرک کے باشور ہوئے برنہیں ہے، توۃ محرکر کے باشعور ہونے پرہے، لہذا حرکت ارادیہ کے لئے قوۃ محرکہ کا باضعور ہونا کا فی ہے۔

مصنف نے مرکت تسریر کے سمان یہ جوفر یا ہے کہ اگر قوۃ محرکہ فارج ہے متفاد فئے مقد میں ما مارہ ہے کہ حرکت تسدیدی فاعل دراصل شئے مقد ورکی طبیعت ہی ہے، کیونکہ او برسے مصنف یغرماتے چلے آرہے ہیں کہ اگر قوۃ محرکہ کے شعور منہیں ہے، تو حرکت طبعیہ ہے ، اور اگر دہ فاری سے مستفاد ہے تو حرکت تسریر ہے، تو فاہرے کہ وہ قوۃ محرکہ جوب شعور ہے ، اور جس کے نتیج میں حرکت طبعیہ ہوتی ہے ، اور وہ توت محرکہ جوفاری ہے ، مسبولی ہوگی ہے ، مسبولی ہی فارج سے امداد حاصل کرتی ہے ، مسبولی ہوگی ہے ، میں حرکت تسریر کی طبعت ، ہی حرکت تسریر کی فاعل و مقتضی شئے مقسور کی طبعت ہی ہوگی ہوگا کہ فامرے معدوم ہوجائے معدوم ہوجائے کی معدوم ہوجائے مقدوری طبیعت ہی ہوگی معدوم ہوجائے کی ، طاہر ہے کہ فہیں ، نو مثلاً پھر پھینے والا ، اگر مقام حالے ، توکیا بھر کی حرکت تسریر کی ، طاہر ہے کہ فہیں ، نو مثلاً پھر پھینے والا ، اگر مقام حالے ، توکیا بھر کی حرکت تھے ہوجائے گی ، طاہر ہے کہ فہیں ، نو

اس معلوم ہواکتو ق محرکہ قامزہیں ہے بلکہ قاسری املاد ماصل کرے اس حرکت کو پیمقر کی طبعیت ہی تقتفی ہوئے ہے۔

فصل زمان (متن)

اس فصل میں تین باتیں ہیں -

ارفرن کرو، ایک حرکت کسی مسافت میں ایک متعین سرعت کے ساتھ شروع ہوئی ، اور
اس کے ساتھ دوسری حرکت بھی وہیں سے قدرے کم رنتار سے شروع ہوئی ، بھر دونوں حرکتیں
ایک ہی ساتھ طعم گیں تو تم دیکھو گے کہ تیز رنتار حرکت نے زیادہ سافت طے کی ہا اور ست اور میان سے کی میا اور سند ہونے کے درمیان
دفتار حرکت نے کم مسافت قطع کی ہے اس حرکت کے شروع ہونے اور بند ہونے کے درمیان
ایک امکان یعنی وقعہ پایا جاتا ہے ، کداس وقفی میں ایک حرکت نے زیادہ سافت طے ک اور
دوسری نے کم مسافت ، اور اگر دونوں ابن ابن متعین رفتار سے بعینہ ایک ہی سافت پوری
کرے رئیں ، تو ایک کا وقعہ کم ہوگا ، اور دوسرے کا دقعہ زیادہ ہوگا ، اس سے معلوم ہوا کہ
دہ امکان دوقف ، کم وبیش کو قبول کرتا ہے ، اب سوال یہ ہے کہ وہ وقعہ (امکان) کیا ہے
کیا دہ جسم تحرک ہے ؟ نہیں ، کیا وہ مسافت ہے نہیں ، بلکہ ان دونوں سے علیٰی ہ ایک
پیزہے ، جو بیک وقت اکھا موجود نہیں ہے بلکہ تدریجا اس کا وجود ہو تار ہتا ہے اس کے
اجر نے بعد دیگرے وجود ہیں آتے رہتے ، ہیں ، اسی دقفہ کا نام زبان ہے ،

بون کا دوری بات یہ ہے کہ زماند مقدار حرکت ہے ،کیونکہ دہ کم ہے اوراس کے کم ہونے کا دوری بات یہ ہے کہ زماند مقدار حرکت ہے ،کیونکہ دہ مہے اوراس کے کم ہونے کا دلیل ہونے کا دلیل یہ ہے کہ زمانہ یا تو ہی شد تقارة دالیسی ہیں تہ جو بیک وقت اپنا پورا دجود رکھتی ہو ) کی مقدار ہوگا ، یا ہیں ات غیر قاره کی مقدار تو بن نہیں سکتا ،کیونکہ زمانہ خود عیر قارہ کی مقدار تو بن نہیں سکتا ،کیونکہ زمانہ خود عیر قارہ کی مقدار نہیں بن سکتی ، بس لا محالہ وہ ہیات غیر قارہ کی مقدار ہے ، اور جو چیز عیر قارہ ہی کا نام حرکت ہے ،لہذا شابت ہوگیا کہ ذمانہ حرکت کی مقدار ہے ۔

۲: - تیمری بات یہ ہے کرزمانہ کے لئے بدایت ونہایت نہیں ہے ، بعنی دہ ازلی اور ابدی ہے اس کے کہ ایس اس کے کہ ایک اور سے ابدی ہے اس کے لئے بدایت مالی جائے ، بو ما ننا برطے کا کہ این وجود سے

بيدوه معددم تقا، اوربه عدم كقبليت اليسى ب كهاس كے ساتھ بعديت كا وجو دنهاي ب، اور بروہ قبلیت جوبعدیت کے ساتھ نہو، وہ قبلیت زمانی ہے، توزمانے کے وجودے پہلے زمانہ كا وجود بوگيا، اوريه مال ہے (قبليت دائى ميں قبليت اور بعديت دونوں سائق بوتى ہيں ) الیے ہی اگراس کے لئے نہایت ہوتواس کامطلب یہ ہے کہ زمانے کے دجود کی ایک انتہا ہے،اوراس کے بعدار ماند معدوم ہے، اور طاہرہے کہ یہ بعدیت ایسی ہے جس کے ساتھ بلیت کا وجود نہیں ہے ،اور مرالیس بعدیت ،جس کے ساتھ قبلیت نے مووہ بعدیت زمانی ہے،توزمانے ك بعد زمان كا وجودلازم آئيكا جوكر محال ب، بس ثابت بوكياكر زماندازلي وابدى ب، سوال انانك جوتشريح كائم من يتفق عليه ب ياس مين اختلاف مجى ب ؟ زمان کا تشریح میں افتالات ہے اس سلے میں پانخ اقوال ہیں۔ جواب ان متکلین کے نزدیک زمانہ کوئی امر موجود نہیں ہے۔ (٧) بعف فلاسفة قديم كاين حال به كروه واجب الوجودي .. (١٧) بعض نے كہا ہے كدوہ فلك اعظم ہے -رس، بعض کا گان یہ ہے کہ وہ حرکت بی کا دوسرانام ہے۔ (۵) ارسطو کاخیال یہ ہے کہ وہ موجود ہے اور فلک اعظم کی حرکت کی مقدارہے -مصنف سے ارسطوہی کے مذہب کی ترجمانی کی ہے۔

ا درائے کے وجود کے سلطے میں مصنف نے جود لیل دی ہے اس براہام رازی اعتراض کیا ہے کہ اس دورلازم آئیگا اول یہ کہ اس دلیل کے سلطے میں مصنف نے جود لیل وی ہے دورلازم آئیگا اول یہ کہ اس دلیل میں کہا گیا ہے کہ دولؤں حرکتیں ساتھ شروع ہوں ، اورسا تھ ہی ختم ہوں۔ اس معیت کے بارے میں آب کا کیا خیال ہے ، کیا یہ معیت ز مانی نہیں ہے ، ظاہر ہے کہ براہ تا یہ معیت زمانی ہے ، اور معیت زمانی کا اثبات کھلی بات ہے کہ زمان کے اثبات بردوقون براہ نے اس موقون کو زمان کے اثبات کے لئے موقون علیہ بنا دیا ہے ، لیس یہ دورہ ، درسرے اس طرح کہ یہ دلیل دوالیسی حرکتوں برمبنی ہے جو باہم ایک دوسرے سے تیز اور درسے ہیں، اوراس تیزی اور مست ہیں۔ اور اس تیزی اور مست ہیں، اوراس تیزی اور مست ہیں۔ اور اس تیزی اور مست ہیں۔ اور اس تیزی اور مست ہیں۔ اور اس تین کی اور مست ہیں۔ اور اس تیزی اور مسید میں مست ہیں۔ اور اس تیزی اور مست میر مست میں اور اس تیزی ہی مست ہیں۔ اور اس تیزی مست میں کی مست میں کی اور اس

لازم آیا ،کیزی زمانه کا انبات حرکت مربیه اور حرکت بطیعهٔ برموتون ب ادر سرعت و بطورکا نبات زمانه برموتون ہے ، اور بینظام رہے کہ دورہے ۔

دلیل ہے۔ ؟

کسی نے اس کی دلیل یہ بیان کی ہے کر زمانہ کے اجزائے بیک وقت اکٹھا ہو جانے

جواب سے لازم آئے گا کہ اس حرکت کے اجسٹوا بھی مجتمع ہوجائیں جواس میں واقع
ہے، جب کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ حرکت غیر قار ہوتی ہے بس جب حرکت غیر قار ہے، لوز مانہ

بی بروس و است کواس دلیل براعتراض ہے کہ ابھی یہ بات کہال ثابت کی کئی ہے کرزمانہ اعتراض میں است کی کئی ہے کرزمانہ اعتراض میں است کا میراس فیر ابت شدہ بیرکو دقت سے پہلے لانے کا کیامعنی ؟

ددسری بات یہ ہے کرحرکت جیساکہ اجسزار زمان میں واقع ہوتی ہے، اس طرح مسانت میں بھی واقع ہوتی ہے ، اور مسافت کے اجزار تو بیک وقت مجتمع ہوئے ہیں، توکیا ان کے اجتماع سے حرکت کے اجزار بیک وقت مجتمع ہوجاتے ہیں، ظاہرہے کدالیسا ہنیں ہے، تو زمانے کے اجزار مھی اگر بیک وقت مجتمع مان لئے جائیں تو کیا اس قیاس پرینہیں کہا جاسکتا کہ اس سے حرکت کے اجزار کا اجتماع لازم نہیں آئے گا۔

ورمری البعض لوگوں نے اجزار زمانہ کے غیرمجتم الوجود ہونے کی دلیل یہ دی ہے کہ اگراس کے دومری کی الراس کے الراس کے الراس کے الراق مان نے جائیں توجو کچھ طوفان نوح کے دن داتع ہوا ہے اسے آج ہی داتع ما نے آج ہی داتع ما نے آج ہی دات موجود ہے، توجواس وقت تھا دہ اس وقت جی ہے اور ظاہرہے کہ یہ محال ہے ۔

اس دلیل برشارے نے اعترامن کیا ہے کہ کسی شئے کے اجزامے اجتماع سے یہ اعترامن کیا ہے کہ کسی شئے کے اجزامے اجتماع سے یہ اعترامن کے ایک جزیں جوچیز پائی جائے گ، وہ اس کے دوسرے اجزار میں بھی حاصل ہوگا۔

دوسرے ابرور یا رہاں ہے موجود خارجی ہونے ہرا مام رازی کا اعتراض میں تعریفروا الم ماری کا اعتراض میں تعریفروا الم

ہے کرجس طرح حرکت کے دومنی ہیں حرکت بمعنی توسط اور حرکت بمعنی قطع دتف صیل پہلے گذرچکی ہے )اس طرح زمانہ کے بھی دومعنی ہیں۔

ایک معنی یہ ہے کہ دہ ایک ا مرموجود فی المخارج ہے ، سکی غیر نقسم ہے جیسا کھرکتِ توسطر ہوت ہے اس کا نام " آن سیال 'ہے -

ادرددرامنی یہ ہے کہ وہ امر منعتم ہے لیکن موہوم ہے اس کا فارج بس کول دج دنہیں ہے جیسا کہ حرکت تو مطابع الیک حرکت قطعیہ پیدا کرن ہے ، اور شعلہ جوالہ ایک دائرہ بنا تاہوا محسوس ہوتا ہے ، اس طرح یہ آن مسیال ، جو حرکت متوسط کے مثل ہے ، اور غیر منعسم ہے ، اپنے سیلان کی جوج سے ایک امر تددیمی فیال بیں بیدا کرتا ہے ، جو حرکت تطعید کے مماثل ہوتا ہے ، بس یہ زمانہ موجود تی انخارج نہیں ہے ۔

اعترامن کا حاصل یہ ہے کرمصنف نے زمانہ کی جوتشریے کی ہے ، وہ ان ددنوں عنوں میں سے کسی پرمنطبن نہیں ہے ، سے کسی پرمنطبن نہیں ہے ، سے کسی پرمنطبن نہیں ہے ،

اس کے بارے میں یکہناکہ دہ بیش دمم کو قبول کرتا ہے، صیحے نہیں ہے .

ا در اکر دو سرامعنی مرا دلیا ہے تو اس کے اجزار خارج میں موجو دنہیں ہیں اس زمان کا وجو دمحض دہمی ہے ، لہذا اس کو موجود ٹی الخارج کہنا غلط ہے ۔

مصنف نے دعویٰ کیا ہے کہ زمانہ مقدار حرکت ہے، کیونکہ دہ کم ہے کہتے ہو اللہ میں اس کی کتنی تسمین مرادیے ؟

شارے نے کم کی تعرافی اور اس کی تعییں نہیں بیان کی ہیں، لیکن ہم تہیں فہم کے جواب لیے اس کی قدرے تفصیل بیان کر دیتے ہیں،

کم دہ عرض ہے جس کاسمحضاکس دوسرے کے سمجھنے پرموتوٹ نہ ہو اور بذاتِ تو تقسیم کو قبول کرتا ہو ،

كم كى دوقسين من ممنفصل اور كم متصل-

کم منفصل دہ ہے جس کے اجزائبالفعل ایک دومرے سے ممتاز ہوں ' جیسے عدد کہ وہ احاد سے مرکب ہوتا ہے ، اوراحاد اس میں الگ الگ موجود ہوتے ہیں۔

کمتصل وہ ہے جو قابل تقسیم تو ہو، لیکن اس کے اجزاد بالفعل ایک دوسرے سے متاز نہ ہوں جیسے یان کی ایک مقدارہ یہاں کم سے مراد کم تصل ہے ، جیسا کہ نٹرج سے طاہرہے کہ اکفول نے اس کو مٹرج میں غیرمرکب قرار دیا ہے ،

سوال انانك كم معل بون ك كيا دليل ب

مرہونے کی رئیل یہ ہے کہ وہ بناتِ خود کم دہیش کو قبول کرتا ہے اور تفل ہونے

حواب
کی دلیل یہ ہے کہ است انتقالی ہے دریے آنات سیال سے مرکب ہنیں ماناجا سکتا
کیونکہ زمانہ حرکت پر منطبق ہے ، اور حرکت اس مسافت پر منطبق ہے ، جس میں حرکت واقع
ہے تواگر زمانہ آنات متالیہ ہے مرکب ہوگا، توجس مسافت پر دہ منطبق ہے اسے اجزار لا تجزی سے
مرکب ماننا پڑے گا. کیونکہ آنات بھی لا تجزی ہیں ۔ اور اجزاد لا تجزی سے ترکیب کو محال بتایا جا چکا
ہے اس سے نابت مواکہ زمانہ کم منفصل نہیں بلکہ کم متعمل ہے ۔

اعتراض استدر ليف اس مقام برايك اعترام تحرير كياب وه يرك زمانه كامقدار بونا

اس سے کم ہونے پرموتون ہے ،اوراس کا کم ہو نا اس بات پرموتون ہے کروہ کم وبیش کو بالذات قبول کرے ، اور یہ بات کہ زمانہ کم دبیش کو بالذات اور براہ راست قبول کرتا ہے ثابت نہیں ہے ممکن ہے وہ ان دونؤں کو بالعرمن قبول کرتا ہو۔

سوال مصنف نے زمانہ کو مقدار حرکت ثابت کرتے ہوئے دلیل میں کہا ہے کہ وہ یا توھیا ہ قارق کی مقدار ہوگا یا ہیت کہ وہ یا توھیا ہ قار ہو گا مقدار ہو گا اس تردید میں کوئی جو ہر شامل نہیں ہوتا نواہ وہ قار ہو یا غیرقار ، کیونکہ ھیٹا ہ عرض ہے اس محاظ سے یہ صعبہ تام نہیں ہے ؟

شارح نے اس اعتراض کی بنا پر کہاہے کہ میئۃ قارہ کے بجائے امرقارکہا چاہیے جواب اس میں جو ہر امرقار دوہ نئے ہے جس کے اجزار بالفعل مجمد گاموجد ہوں ۔ اب اس میں جو ہر مجھی داخل ہوگا اور اعراض قارہ مثلاً سیاہی اور سفیدی دغیرہ بھی داخل ہوں گے۔ اس کے برخلا میئت جوم کو شامل نہیں ، البتہ اعراض کو شامل ہے ، بلک عرض اور مہیئت ایک چیز کے دو نام ہیں فرق صرف اعتباری ہے میئت قائم بالغیراس اعتبار سے ہے کہ اس غیریں وہ حاصل ہے اور عرض قائم بالغیراس عثیرت ہے کہ وہ غیر کو عارض ہے ۔

ں متی میں ہوگا'ا ور مجھران دونوں زمانوں کے بارسے میں کلام کریں گئے۔اس طرح لازم آئے گاکہ ازمنه غیرمتناهیه مانے جائیں ،جوایک دوسرے پرمنطبق ہول اور ظ مرے کریہ بداہت محال ہے، بس نابت ہواکہ یا تقدم زمان نہیں ،اسی طرح بر مجی ممکن ہے كرزمات كےعدم كا تقدم اس كے وجود برزمانى نهوه بلكر غيرزمانى بو ،لبذا يا فيصله كري

قبلیت لامحالہ ز مانی ہی ہے ، میحے نہیں ہے۔

جواب اس اعترام کاکس نے جواب دیا ہے کہ تقدم زمانی کامطلب اور تقاضہ یہ نہیں ہے کہ متقدم اور متاخرالگ الگ زمانوں میں ہوں ، بلکراس کا مطلب مرف اتناب كرسابق الحق سيقبل مواوريقبليت اليس موكراس كسائق بعديت جع زموا ر تبلیت بغیرزانے کے مکن مہیں سے ۔

اب دیکھناچاہیے کہ وہ مقدم اور موخر کس قبیل سے ہیں، اگر وہ دونوں زمان کی قبیل سے ہنیں ہے توانفیں تقدم دافیں زمان کی صرورت ہوگ ،اور اگران میں سے ایک زمان ہے اور دومرازان نہیں ہے، جیے کہا جائے کہ بارش آج سے پہلے ہون ، توجوز مار نہیں ہے اس کے لئے زمان کی عزورت ہوگی ، دوسرے کے لئے ہنیں ، اور اگر دونوں زمانہ موں جیے آج کل سے بہلے ہے ، توان میں سے کسی کو زمان کی خرورت نہیں ہے ، اور ية تبليت اوربعديت زماني نهيس موگى ،كيونكه قبليت مذكوره اولاً اور بالذات تواجزار زمان ہی کولاحق ہوتی ہے اور کھراس کے واسطے سے دوسری چیزوں کوعارض ہوتی ہے اس روشی میں دیجو توعدم اور وجود دولؤں زمان نہیں ہیں ۔ لہذا ایج تقدم وتا خرکے ہے زمانہ کی حزورت ہو گی ، اور وہ قبلیت وبعدیتِ زمانی ہی ہو گی۔ لاغیر رى يه بات كرقبايت وبعديت اولاً اوربالذات اجزارز مان كوعارض بون تهديد ا ور دوسری چیزوں کو با معرض ، اس کی مزید تومینی اس بات سے ہونی ہے کہ مثلاً کسی سے کہا كرزيدكا وجود، عمروك وجود سے مقدم ب، نو سوال بيدا ہوگا، وہ مقدم كيونكر ب واكراس کے جواب میں کہنے والا پھرکھے کہ اس سے کرزید کا وجو د فلاں واقعہ کے ساتھ ہے ا ورغمرو كا وجود فلان تعد كے ساتھ اورفلال واقع مقدم ہے اور فلال مؤخر، تو بھردوبارہ سوال ہوگا کہ وہ واقعہ دوسرے سے کیوں مقدم ہے ، اب اگراس کے جواب میں یہ کہدو کہ وہ واقعہ کل ہوا تھا ، اور کل دونوں زمان کل ہوا تھا ، اور کل آج برمقدم ہے ، اقر چونکہ آج اور کل دونوں زمان ہیں ، اس نے اب کوئ سوال ہیں ہیدا ہوگا۔ سوال میہی شقطع ہوگیا کیونکہ جو بات بغیرواسطے کے تقی وہ بیان کردی گئے۔

ا اس توضیح برکسی سے اعتراص کیا ہے کہ یہاں سوال کا منقطع ہونا، اس کے اعتراص کیا ہے کہ یہاں سوال کا منقطع ہونا، اس کے اعتراص کیا ہے کہ الذات لاحق ہیں ۔ بلکداس کے کہ نظاامس میں الیوم پر تقدم کا معنی ملحوظ ہے ، اسی طرح غدا میں الیوم سے تا فرکامی ملحوظ ہے ، اسی طرح غدا میں الیوم سے تا فرکامی ملحوظ ہے ، بس اگر کوئی یہ سوال کر بیٹھے کہ اس کوئم سے الیوم پر مقدم کیوں کہا، تو یہ ایساہی ہوگا، جیسے کوئی یہ سوال کرے بہلا زمانہ مجھیلے زمانے پر مقدم کیوں ہے ، ظاہرے کہ یہ سوال جعقلی

ہ ہے۔ اور جبیساکہ اگر ہم یکہیں کہ نلاں واقعہ زما نہ مقدم میں ہوا ہے ،اور فلال زمانہ مؤخر

اور بیسا در اس پر یر سوال حتم ہوجاتا ہے، لیکن سوال کا یدانقطاع اس بات کی کوئی دلیسل ہنیں ہے کر تقدم نرمانہ بر براہ راست عارض ہے ، دوسرے نفظوں ہیں اس سے بر مہیں سجھاجا تاکہ تقدم ، زمانہ کے لئے عرض اولی ہے ، اس طرح جواب ہیں کل اور آج کہدیتے سے سوال کا منقطع ہوجانا اس تقدم کے عرض اولی ہونے برکچھ دلیل نہیں ہے ۔

اور اگریم پیسلیم می کریں کہ مذکورہ بالا تقریر تقدم و تا خرکے عرض افیل للزمان ہوئے پر دلالت کرتے ہوئا کہ اس کے لئے کوئی ہوئے الا ٹبات نہیں ہے ، اس اعتبارے اسے عرض اولی نہیں کہ سکتے کہ اس کیلئے کوئی واسطہ فی الا ٹبات نہیں ہے ، اس اعتبارے اسے عرض اولی نہیں کہ سکتے کہ اس کیلئے کوئی واسطہ فی الشبوت نہیں ہے ، واسطہ فی الشبوت نہیں ہے ۔ واسطہ فی الشبوت کا چیستان سمجھ ہیں نہیں آیا، اس مسوال کی قدرے تشریح کیجئے ۔

واسطه کا مطلب تو واضح م، البته واسطه کی بین تسیس بین النفین سمجدلینا جواب ایا مین دن واسطه نی الاثبات دی واسطه نی الترومن

واسطہ فی الا ثبات صاوسط کو کہتے ہیں ، جوکہ ذبین کے ملاحظہ بعیٰ علم کے اعتبارے
اکبرزیتجہ کے جمول ، کو اصغر زنتیجہ کے موضوع ، کے لئے ثابت کر ہے کا واسطہ بنا ہے
اسی لئے اس کو واسطہ فی التصدیق بھی کہتے ہیں ۔ جیسے العالم متغیر وکل متغیر حادث
اس میں نیتجہ کا موضوع العالم ہے ، یہی اصغری او نیتجہ کا محول حادث ہے ، یہ اکبر ہے ، اس
حادث کو العالم کے لئے جو نابت کیا گیا ہے ، اس کا واسطم متغیر ہے جو صغری اور کبری ہیں
مکر رہے ۔ یہی صواوسط ہے اس سے اصغر کے لئے اکبر کے بڑوت کا علم ہوتا ہے .
مکر رہے ۔ یہی صواوسط ہے اس سے اصغر کے لئے اکبر کے بڑوت کا علم ہوتا ہے .
واسطہ فی الشوت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز معروض کے لئے نہیں ، یعیٰ وہ معروض خی میں نفس الا مرک اعتبار سے واسطہ ہے ، صرف علم کے لئے نہیں ، یعیٰ وہ معروض نفس الا مرمیں اس عارض کا معروض ہے ، اس کی دومور تیں ہیں

ادل ید که داسطه بھی اس عارض کامعروض حقیقی ہو، ادرجودو واسطه سے دہ تومعروض میں ہو، ادرجودو واسطه سے دہ تومعروض ب میں ہاتھ ب مثلاً ممبئی کے لئے حرکت کا ثبوت ہا تھ کے واسطے سے بہ امکن اس میں ہاتھ جو داسطہ سے اسے بھی حرکت حقیقہ عارض ہوتی ہے۔

دومرے یہ کہ معروض حقیقہ ؓ ذو واسطہ ہو، اور واسطہ محض سفیر ہو وہ اس عارمن کامعروض مذہو، جیسے کپٹرے کے رنگین ہونے کے لئے زنگریز واسطہ ہے، لیکن نود رنگریز پررنگین عارض نہیں ہوتی ۔

داسطہ فی العروض کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شئے معروض کے لئے عارض کے عرف کا اس طرح واسطہ ہے کہ حقیقی معروض تو وہ واسطہ ہی ہو، اور ذو واسطہ مجازاً معروض ہو، جیے کشتی کی حرکت ، اس میں بیٹے والے کی حرکت کے لئے واسطہ ہے ۔ لیکن حقیقی متحک کشتی ہے ، چوکہ واسطہ ہے ، بیٹے والا تو اپن جگرساکن ہے ۔ لیکن کشتی کی حرکت کے داسط سے اسے میں مجازاً متحرک کہتے ، ہیں ۔

اِسے مہید کے بعد سمجھوکہ مب یہ دعویٰ کیا گیا کہ تقدم زمانے کے رہے عارض اولی ہے۔ تواس کا معنی یہ ہے کہ زمانے کے واسطے تقدم کے بٹوت کے لئے کوئی چیزواسطہ نہیں ہے۔ بلکہ دہ بلا واسطہ اور براہ راست تقدم کے سائقہ موصوف ہے۔ افرراگریت لیم کریا جائے کفلاں شے زمانہ سقدم میں ہے ،اورفلاں زمانہ ساخریں اس کہنے سے سوال اس نے منقطع ہوجاتا ہے کہ تقدم زمان کے لئے عرض اولی ہے لواس انقطاع سوال سے یہ ثابت ہواکہ تقدم کاعوم فن رمانے کیئے بریہی ہے ، نظری نہیں ہے ۔ واسطہ نی الا ثبات کا محتاج نہیں ۔ کیونکے سوال وہاں ہوتا ہے ، جہاں علم نہ ہوا درجب موال حتم ہوگیا ، تو معلوم ہوا کہ وہ بریہی ہے ، اب اس میں حداوسط کی ضروت نہیں ہے ۔ واسطہ اس سے بہت چلاکہ سوال کامنقطع ہونا واسطہ نی الا ثبات کی نفی پر دلالت کرتا ہے ۔ واسطہ نی التبوت کی نفی پر نہیں ۔ جبکہ عرض اولی کہنے کامطلب یہ ہے کہ اس کے لئے کوئی واسطہ نی التبوت نہ ہو ،

اس سے واضح ہوگیا کہ سوال کے انقطاع کی دلالت تقدم کے عرض اولی الزمان ہوئے برنہیں ہے ، لہذا جن صاحب نے توضیی تقریر کی ہتی وہ کا لعدم ہوگی ۔ تم المفن الاول من المطبعيات اعتجاداً حُکلاً عُظمِی اعتجاداً حُکلاً عُظمِی مدرک شیخ الاسلام شیخ پور مدرک ہے الاسلام شیخ پور مدرک ہے الاول سمان ہے الاحل میں المراس الم شیخ پور مدرک ہے الاحل سمان ہے الاحل ہے الاحل سمان ہے اللہ ہے الاحل سمان ہے اللہ ہے

## كالمقالخ الختتام

حالات کی اعجوب کاری ملاحظ ہو۔ کرایک ابساشخص جوزمانہ طالب علمی سے فلسفہ یونان كوىغوا درمېمل مجمقار با، بلكراس كے ايك بڑے حقے كوغلط كتبار با، بالحصوص حكمتِ الهيد ، اوير حکمت طبعیہ کے وہ مباحث جو حکمتِ الہید کے لئے بطورتمہیدا درمقدمہ کے ہیں - انفین مسراسر مبنى برتمنين وظن اوراو مام واصيديقين كرتار ما، آج اسى كے قلم سے اسى فلسف كى ايك كتاب کے ایک جھتے کی تغییر و ترجمانی چعپ کرشائع ہورہی ہے ، اورمزییتم سے کروہ ہیں سال کے عرصہ سے مبی کمبی \_\_وہ کمی بہت قلیل \_ ناغہ کرکے اسے پڑھا رہا ہے ،اورا بھک پڑھا ئے جارہا، بربحث براس كا دم گفتا ہے، دماغ بھنا تا ہے ، سكن برمعا تا ہے ، سب جانتے ہي كرزندگى كے اوردین اسلام کےمسائلسے اس کاکوئی ربطنہیں ہے ۔اس نے طابہ یں اس کاکوئی ذوق بنیں ہے زاسے وہ شجھتے ہیں، مٰرکاب کی موشکا فیوں سے کوئی دلچسپی رکھتے ، میکن اس کے با وجوداکٹر مدارس میں داخل نصاب ہے ،ابیسا کیوں ہے ؟ حرف اس سے کروہ کارانعلوم دایوبندے نصاب یں دافلہے ، وہاں کے درجتہ مفتم یں داخلہ کے سے اس کا امتحان دینا شرط ہے ،بس یہی بات سے ،جس کی بنا پریوفلسفہ اورفلسفہ کی یکتاب اب یک جلی جارہی ہے ، دارانعلوم دیوبند مے نصاب میں بہت می اصلاحات کے بادجوداب تک یہ کتاب کیوں لازم سے ،اس کا جواب توارباب کارالعلوم ہی دے سکتے ہیں ۔جو مارس دارالعلوم کے تابع ہیں، اورایک مدتک تعلیم دیمر این طلبکودارانعلوم دایوبند بیج کریمیل کراتے ہیں ۔انعین تواس کے اتباع میں یہ کتاب پڑھائی

چنا بخدیں بھی پڑھارہا ہوں بیکن عمومًا طلبسہ اسے سجھتے نہیں ،اوراس کی تقریر فراموش محروبہتے ہیں واس نے ہرسال انعیں بول کرزبانی نوٹ محدوا دیا کرتا تھا تاکہ اسے ساسے رکھ کر وہ امتان دے سکیں ، اورا کی مرتبہ کے بعد دوبارہ مجھے اس کے سے تکلیف ندیں اس کی کابیاں طلبہ کے پاس تو ہوت تھیں ، ہیں اپنے پاس ندر کھتا تھا۔ مجھ خیال آیا کہ ہیں خود مکھ لوں ، تو ہرسال اس کے شعلی فضول دما تی کا دس سے نجات ہوجائے گی ۔ چنا نچر نظر جو ہیں اس کی ایک کا پی بیس نے خود تیار کر لی ، جس میں مُکان کی بحث بک مع شرح ، اوراس کے آگے مون متن کو تحریر کیا ، اس کے بعد دی کا بی طلبہ میں گشت کرتی رہی ، دیوبند ہی بہو بی جعلوم ہوا کہ مہت سے طلبہ نے اس کے اس کو تا بی طلبہ عنادہ کیا شوال طلام جی کسی صرورت سے دیوبند جانا ہوا بعق ذو میں طلبہ نے آگر درخوارت کی کہ اس برنظر شان کر کے اس کو قا بی طباعت بنادیج بی ہوا بعق ذو میں طلبہ نے آگر درخوارت کی کہ اس برنظر شان کر کے اس کو قا بی طباعت بنادیج بی ہم ہوگ اس کے بقیرو کی س کے میں اس میں سرکھ باؤں اور اس کے بقیر حقیق کی کھیل کروں ۔ اور نہ میں خود کو اس فلسفہ کیجا نب مسنوب کرنا چا ہتا ۔ بچر ہر سال کمی ذکری درجے میں اس کی بیشکش ہوئی رہی مگریں نے کہ بی اس قابی اعتبانہ سمجھا ۔ سال کمی ذکری درجے میں اس کی بیشکش ہوئی رہی مگریں نے کہ بی اس قابی اعتبانہ سمجھا ۔ سال کمی ذکری درجے میں اس کی بیشکش ہوئی رہی مگریں نے کہ بی اس قابی اعتبانہ سمجھا ۔ سال کمی ذکری درجے میں اس کی بیشکش ہوئی رہی مگریں نے کہ بی اس قابی اعتبانہ سمجھا ۔ سال کمی ذکری درجے میں اس کی بیشکش ہوئی رہی مگریس نے کمبی اسے قابی اعتبانہ سمجھا ۔ سال کمی ذکری درجے میں اس کی بیشکش ہوئی رہی مگریں نے کمبی اسے قابی اعتبانہ سمجھا ۔

سیکن عزیزم مولوی قرالدین سلم معرونی سے کہیں سے اسے جان لیا ۔ اکفول سے بھی مجہ سے فرمائش کی ، اورمیرسے سلسنے مبی کچھ خاص احوال ایسے آئے کہ مجرد کرا و مجھے اس کے لئے تیار ہونا پڑا ۔ اورمنتلف وتفوں میں طبیعت پر دباؤڈوال ڈال کرکسی طرح اسے مکمل کردیا۔

جس چیزے میں ادکارکر تا تھا۔ اب وہی چیزمیری طرف منسوب ہوکرشائع ہورہی ہے ، اول تو یونائی فلسفہ خودا غلاط کا مجموعہ ہدی ، دوسرے میبندی ایک المجمی ہوئی کتاب ہے ، جس کا خاص فن اعرّاض پیدا کرنا ہے ۔ بلکہ شاید یہ فلسفہ کا خاصہ ہی ہے کہ اسے ہر مسئلہ میں ریب و تردّ دہی پسندہ ہ ، یہ بزرگوارسئلہ کی ایک بنیا دا تھائیں گے ۔ بھرخود ہی اشکال واعرّاض کی کدال پیکرائے جرف کھود دیں گے ۔ اس پورے علم میں یقین وا ذعان کی خنگی کہیں نصیب نہیں ہوئی ، ایسے فن اور ایسی کتاب کی ترجمانی و تشریح ایک صرآز ما کام ہے اور فضول بھی ، مگریں نے برمرآز ما اور فضول کام کر والا ہے ۔ شاید اس وقت تک طلبہ کو فائدہ دے ، جب یک یہ دارالعلم کے نصاب میں جبکی ہوئی ہے ۔

ہوسکتا ہے کہ میں کہیں میبندی کی مراد مجھنے میں مجھے علقی ہوئی ہوا دراس کی وہے بعض مطاب ہوئی ہوت ہوا میں اعداد سے این کوشش کے بقدراس مطرات مجھ کو الناس اعداء کم اجھ لواکا طعنہ دیں ،مگر میں سے اپنی کوشش کے بقدراس

کوسیجھنے کی بھر پورکوشش کی ہے اوراس کے اغلاط پر بھی میری نظرہے اسکن اختصار کے خیال سے ،اور اس سے کہ طلبہ کو جب نفس کتاب ہی کاسی خیا دشوار ہور ہا ہے ، تواس کے اغلاط کی نشاندی کرکے انھیں سی بھا ناکس قدر دشوار ہوگا ۔ اس بنا پر انھیں قلم انلاز کر دیا ۔

کبھی اس فلسفہ اور فلسفہ کی کتابوں پر تبھرہ کرنے کا اتّفاق ہوا تو انشاء السّران مباحث کی برسیر جامس بحث کی جائے گی ۔ وَلالتَّ دِلْمُوفِی برسیر جامل بحث کی جائے گی ۔ وَلالتَّ دِلْمُوفِی اِبْحَانَ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ ا

